

# تقوش فبال

مُفَالِسُلا مَولانا بِيَدا بُولِ سِي عَلى بَدُويٌ ک مربی تناب" **روالٹع اقبال** کاتر مب بین اضافوں اور خود مصنّف کی نظر ان کی کیلیا

ترجب مولوی شمس تبریزخال www.KitaboSunnat.com

تصیح وترمیم ، پروفیسردشید احمدصدیقی کے بیش قیمت مقدم اوردیگرے مضامین کے ضافو کے ماتھ

مجلس شركات استلام ١٠ ٤ - ٢ نام آباد شيش نام آباد الري ١٩٠٠ جماحقوق لمباعث والثاعث پاکستان میں بحِق نفسل ربی ندوی محفوظ ہیں۔

851.8 (4-976

مفكراسلام مولاناسيتدا بوالحن على ندويً

ه ناخم دادانسلوم ندوه انعلما بهختو ، دکن مجلس شوری دارانسلوم دیوبند • صدرمجلس تحقیقات دنشریات اسلام کهنو • دکن مجلس انتفامی دارالمصنفین مفرا کرد.

ه رکن موبی اکا دی دشتی می محل تا رسید روز روز این اور مرمنط کر محل این و ترین این اور مرمنط کر محل این و ترین این اور در تا

• ركن بجلس الهيس والطرعالم السائق كم مفهره وكن بجلس عامله موتم عالم اسلامي بروت • ركن مجلس انتفاى اسلاك سينر منيوا

• مابق وزینگ برونیسرومشق بونبوری و مزیز بونبورسی • صدر اسلامی سینتر آکسفور د

نام كتاب — نقوش اقبال تعنيف — مغكراسلام مولانات برابل طي فرديًّ طباعت — مولاني پرشنگ پرس - کراچی ضخامت — ۳۲۰ صفحات شیلیفون : ۱۸۱۲-۲۹

شاکٹ.مکتبہ ندوۃ قائم سینڑاردوبازارکراپی ناٹر فضلہ ربھ ندوی

مجلس نشر مايت اسلام ١٠٤٠ نام آباد من المراد الراجي ٢٠٠٠

# فهرست نقوش اقبآل

| صفحه |    |     |       |     |     |      |      | ون    | هنر      | •     |               |             |            |             |        |      |
|------|----|-----|-------|-----|-----|------|------|-------|----------|-------|---------------|-------------|------------|-------------|--------|------|
| ۵    | wv | vw  | .K    | ite | b   | S    | un   |       |          | ະດາ   | n .           |             | رم         | ع جها       | حيطير  | ربيا |
| 9    |    |     |       |     | •   | •    | ٠.   |       | ٠        |       |               |             | م          | <br>ح دو    | ج، ط   | بيبا |
| 11   |    |     | •     |     |     |      |      |       | . 4      | ظرير  | بى            | مريز        | یه یم      | اقبال       | تونن   | ů    |
| 11   |    | رطه | على إ | قى- | صدل | ئب   | صاح  | باحد  | ريشي     | فيبه  | بارد          | از          | _          |             | رمه    | تقد  |
| ۲۵   |    |     |       |     |     |      |      |       | <i>.</i> |       |               | ی           | لرع        | کےپا        | زجه    | 8    |
| ۳۱   |    |     |       |     |     |      |      |       |          | ہے    | يحفو          | ان          | اوز        | أقبأل       | تعلق   | نيرا |
| ٣٣   | ١. |     | •     |     | ٠   |      | ت    | غرمار | ي ور     | ثيات  | -             | •           | مال        | ام اق       | واسا   | نثاء |
| ۵۱   |    |     |       |     |     |      |      |       |          |       |               | يخل         | <u>. ر</u> | تخصي        | الكأ   | اقعا |
| ۷٠   |    |     |       |     |     |      |      |       |          |       |               |             |            | رمغرتي      |        |      |
| 44   |    |     |       |     |     |      |      |       | _        | ماله  | وسلم          | _ او        | :<br>پزس   | زيتم        |        | •    |
| ۸-   |    |     |       |     | ,   | ننقد | ناکی | را    | ول       | ردار  | وعلم          | غرور        | کی خ       | شرق         |        |      |
| ۸۲   |    |     |       |     |     |      | ٠.   |       |          |       |               |             |            | غرنی ت      |        |      |
| ۸۵   |    |     |       |     |     |      |      |       |          | -     | ر<br>بم       |             |            | رج<br>رعصرة |        | اقا  |
| 14   |    |     |       |     |     |      |      |       |          | نقت   | کریز          | ا<br>خام    | 'n.        | ر<br>خري    | - 'U'; | •    |
| A٩   |    |     |       |     |     |      |      | طم    | أرعن     | b'W   | م ک<br>ایدا   | <u>;</u>    | . واز      | سري<br>مصري | e      |      |
| 91   | ·  | •   | -     | ٠   |     | Ī    |      | ٦     | رعج      | 30    | المحاد<br>الم | س.<br>د اند |            | عليم        | 7 .    |      |
|      | •  | ٠   | •     | •   | •   | •    | جي.  | سر    | 0        | ی فر  | يان           | براد        | عدبد       |             |        | **   |
| 94   | ٠  | •   | •     | •   | •   | •    | •    | ٠     | •        | . •   | 12            | زفن         |            | نظريا       |        | וכי  |
| 99   | •  | ٠   | •     | •   | •   | ٠    | ٠    | ٠     |          | سق    | روفا          | علوم        | اور        | فبإل        | 1      | ₩.   |
| 1.90 | •  | ٠   | ٠     | •   | ٠   | •    | ٠    | •     | •        |       | نز            | علية        | ۈن         | ورفة        | بال    | ١و   |
| 114  | ٠  | ٠   | ٠     | ٠   | •   | ٠    | •    | -     | میں      | يخا ه | ركا           | أقبا        | ~          | ي کا ا      | الشنال | H    |
| 144  | •  | •   | •     | ٠   | •   | ٠    | ٠    | ٠     | ٠        |       | ٠             |             | نقام       | ن کا ۱      | وموم   | •    |

|      | _  |           |    |     |     |     |                                  |             |
|------|----|-----------|----|-----|-----|-----|----------------------------------|-------------|
| سفحد | _  | _         |    |     |     |     | مضمون                            |             |
| ۱۴۲  |    |           |    |     |     |     | س شوری ک                         | ايليس كىمجا |
| 101  |    |           |    |     |     |     | د <b>بول</b> بی دریے چراغ مصطفوی | خرا         |
| ۱۵۳  | ١. |           |    |     |     |     | رارون مي عي دين روح كا فقدان     | دينيً       |
| 100  | ١. |           |    |     |     |     | أة ثانيه                         |             |
| 104  |    |           |    |     |     |     | لان، عالم نوكا باني ومعار!       | عسا         |
| 109  | ١. |           |    |     |     | •   | ام بلادِ عربيه كام               |             |
| [YA  |    |           |    |     |     |     |                                  | مسحدة طد    |
| IAN  | WW | ,<br>7117 | V  | :42 | 1.  | ~   | ر ایک عوی نبیره                  | نفا         |
| 140  | 77 | W.        | ·V | 118 | DC. | 151 | nnat.com                         | ذوق وشوة    |
|      | ١. | •         | •  | •   | ٠   | •   |                                  |             |
| 191  | ٠  | ٠         | ٠  | ٠   | •   | ٠   | ن وختوق بيدايك سرسرى نظر ·       | دور         |
| 190  |    |           | ٠  |     |     |     | سَلَمُ فلسطين                    | اقبال اور   |
| 1-1  |    |           |    |     |     |     | نی وافغانستان ۰ ۰ ۰              |             |
| 7.4  |    |           |    |     |     | ٠   | سافرم كى واردات ومشابدات         |             |
| 711  |    |           |    |     |     |     | رعا <sup>ً</sup> أ               | طارق کی     |
| 714  |    |           |    |     |     |     |                                  | ساقى نام    |
| 110  |    |           | ٠  |     |     |     | د گری                            | الوجهل      |
| 777  |    |           |    |     |     |     | کی بازگشت                        | حا المست    |
| 172  |    |           |    |     |     |     | ما الدين افغاني كسائة .          | اکریکے،     |
| ۲۳۲  |    |           |    |     |     | •   |                                  |             |
|      | •  | •         | •  | •   | •   | •   | دوات پر                          | ا فعبال درِ |
| 745  | ٠  | ٠         | •  | •   | •   | •   | مناجات ٠٠٠٠                      |             |
| 747  | •  | •         | ٠  | •   | ٠   | •   | توميت وو <b>منيت</b> (اضافه) .   | أقبالاد     |
| TAT  | ٠  | •         | ٠  | •   | •   |     | ا قبال محيكلام بين (اضافه) .     | عودت ،      |
| rari |    |           |    |     | (   | اضا | بال من ماريخي حقاً كن واشارات (  | كلاماقه     |
|      |    |           |    |     | •   |     |                                  |             |

### ديباجپرطبع جي*ڄ*ارم

ادَ معشعت

الحمد يلمد بالعالمين والصلاة والسلام على المري الموسلين محمد

اله وصعبه اجمعین - www.KitaboSunnat.com مصنف که تقوش قبل کی اس پذیرانی پرچ برصفیرمندویاک میں اس **کو تال** ہمتی ،

مسرت بھی ہے، اورایک گونہ جرت بھی۔

مُسرّت اس بات برکرمصنف کے نقوش قلم نے افبال کے نقوش جادداں کے ساتھ ہم آغیش ہوکرتا بانی اور درخشانی بائی ،اوران کاستارہ اقبال بھی بلند ہوا سے جمال ہم نشیس درمن اثر کر د وگر نہ من ہماں فاکم کے ہستم

جرت اس پرکرا قبالیا کے اسٹنلیم دھیل دخیرہ میں جو عصر حافر کے مقل شاور ادیب کومیسٹر نہیں آیا، اس کتاب کو نصرف شامل ہوئے کئ عزت عامل ہوئی، بلکاس کو وفعت کی نگاہ سے دیکھا، اورشوق و قدر دان کے اعتوال ایا گیا، ہم تھر کمائی لوی شعمس تریز خان جمیم پلی مزتر عصد نعد کی عربی کا بہ والے اقبال کے زعر کی تجزیر نیش کی، قومصنعت كواس كى اجازت يني برانر ددى اس ك كريكناب ن مضايين او در طبا كالمحوق، جوعرف اوجوانون او عرب مالك فضلار او اقبال كه اديره فدر دانون او دان كالم كيشائفين ك لير تبارك كفي فع او دان كا مقصودان توكون كو كلام وبيام اقبال ساستا كرناتها ، جوفائك اردوس نابلدي اورجن ك لقيع بي زبان كرسوا افهام وتفهيم كا كوني اور در ايونهس -

کلام آقبال کی سوغات ان لوگوں <u>کرسامنے بیش کرنے کی</u> دمردادی اور ہوتی ہے، جواس كے مبادى تك سے نا داقف مي اوران لوكوں كے سامنے بيش كرنے كى اور جن كا دن دات كاوظبفركام اقبال بعد مصنف كوانديشه تفاكراكراس كماتيك مصابين كواددو ك قالبين ييش كياكيا تواس تحق بعظم كمامل دوق يهدكواس كيد وقعتى يري كم "بصاعتنارُدَّت إلينا" (بهاري بي سوغات بم كودايس كردي كني) أس كواس كابي اس تفاكدوه اس كتاب كودليد (جس كابيشر حصدما فرت كى مالت ين كهما كيا،جهان، ا قباليات توديكاد ودافبال كالوراكلام بكي موجد بنبي تقا) اس مكسبي ادبيات و تحفيفات بى كيدافداد نېس كى اجهال كولى عرب اقبال كى مطالد دى تى كادكى م ميكن صنعت كمركنة يدايك مسرنت بخش انكشاف كقاكاس كناب كااس كلق يواسمتيا بوا، جواقبال كالمام وسِيام كا رمز آشناً اوراد اشناس ب، اورض ك شب روز كلام قبال ك صحبت من كذرت بن مندوستان اور يكسنان كحمتانتين بن ظاودا بل دوق في اس كماب رجن الرات كاظهاركيا، وهمصنف كي تقصيص بت زياده اوراس ك تيت سے بہت بلندہے ، مصنف کے لئے اس گرکے تیم وجراغ فاضل گرای جاور اقبال میں كي الفاظ الكي طرح كى سندكا ورج ركفت بيكرا أب في حكوا قبال مختلف ببلوول وا

اندازىيى بيني كياب، جيس اغلبااقبآل محسوس كرت، يا چاست تق ي

اس وفد ریاس حقیقت کا عرّاف بھی فرون سے کولائن مرّج نے (جو دستان قبل کے ایک لائن طالب علم اور تربیت یا فتہ ہیں اشعاد کی مناسب تیشری و اور جا بجا کھیے ہے

که بله لاین هالبهم اور تربیت یا فته جهی)استان مناکسبه بسیمترین، اور جا جا چیه مسطح اشعار کاا ضافه کرکے کناب کی تاثیرو دل آویزی میں اضافہ کردیا، اور اس محص کو بڑھا دیا ہے۔

دوسرے ایڈیشن پر مخردی پر فیکسردشداحرصر بی کے مقدمہ کا ضافہ کیا کیا، بیمضون بچائنو دا قبال کے کلام پر نقد و تبصر ہے تو تیرے میں گرانقد راضافہ کر لیے اور فکر انگیزاور

جَا خودا قبال کے کلام پر نقد و مبھرہ کے وجیر سے میں کرانفدرا صافہ فر طبیعے اور فلرائینراور خیال افروز ہونے کے ساتھ رشیر صاحبے ادب وانشار اورا قبال شناسی کا ہترین نمونہ ہے ۔ مرب سرین سنجی سرین

عرصہ سے مصنف کو اپن دوسری مصروفیتوں کی بنار پر کلام اقبال اور فکر اقبال کے کسی نے سیار کرکھوں کو ایش کے کسی نے سیار کرکھوں کا میں اور دو ان مضابین میں او جود خواہش کے

سی سے بہاہ پر چید مصف و برت ہیں اور وہ ان مصابین ہیں او بود کو اس سے کوئی اصافہ نہیں کرسکا تھا ایکن دفعتا اس کی ایک تقریب بیش آگئی، اور اس فے "کلام اقبال میں تاریخی خفائق واشارات محفوان سے میرون ہندکی ایک توقع علی محلے ایک

ناوئي نظرے کلام ا فبال کاجائزہ ہے، جس ان کے فلاقع طالعہ کا ایک مبیا کونشہ سائے۔ آگباہے، جوشایدا میں وضاحتے ساتھ اس سے پہنے نہیں آبا تھا۔

اب نظرتانی اوراس مديد مصون كاصاً فكي ساته نفوش اقبال كاجديد

ایرسین ال دوق کے سلمنے بیش کیا جارہ ہے - Kitabo Sunnat.com بیش کیا جارہ ہے۔ الوالحسن علی تدوی

ااررجب هوساله مطابق ٢١رولائي هيجاره

www.KitaboSunnat.com

ديبَاچِه جع دُوم

دل حدوشکرسے برمزیے کرانٹہ تعالائے تقوش ا بنال کو مقبولیت عطافرائی اور آمت کو ا تبال کے پیغام میں بچسپی فیفنے کی توفیق ارزانی کی اورا قبال کی یہ توقع ایک بلر بھرلیک دوسرے انداز میں بوری ہوئی کرسمے

نہیں ہے نامیدا فبال اپنی کشت ویاں سے من

خدائم مو تويه ملى بست زرخيز بيساتي!

اس کتاب کا موضوع اور لمت کے لئے اقبال کا ورثران کا" سوز بنیاں" ہے جس کے لئے انھوں نے کمانھا۔ کے

اماها به ها ومااقبال نه زمندی مسلمان کوموزار

ویا قبال نے بندی مسلمانوں کوسوزاینا ا تقریبًا سال بھرکے عصدیں کتاب کا پیلاا ٹیلٹن ختم ہوگیا اس دوسرے ایڈنٹن کی خصوصیات بیری کم مترجم اور حضرت مولانا الوامحسن علی ندوی صاحب فطلانے خصوصیات بیری کم مترجم اور حضرت مولانا الوامحسن علی ندوی صاحب فطلانے نفوش افبال پُنظرنانی کا ورمترجم نے دو شے مضمون اقبال اور و طفیت اور شمس تبريزخال بكفنؤ ۱۲ربيلاول<sup>طوس</sup>اية

يم مي سيدواء

نقوشاقبال مبصرین کی نظر پر

مولاناعبدالما صدرياآبادي مظلة

مولانا ثناه معين الدين احمرندوي

سمولاناکوانبال کے کلام پر کھنے کا سبسے ذیادہ ہی تھا اوا تھوں نے اس کتاب میں اس کتاب نظری اس کتاب نظری اس کتاب کا برائد کا برائد

تجدید عاصلاح بمغرفی تهذیب اوراس کے علی وغیرہ کے تعلق اقبال کے افکارہ خیالات کا فعارت کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے ایم رخ سائے آئیا کہ انسان کے ایم رخ سائے انسان کی ایم کے انسان کی انسان کی ہے عرفی میں صنف کا مس انشان کی ہے عرفی میں صنف کا مس انشان کی سائی میں کوری میں متنا کی دیاہے ، اور ترمیان کلیس ہے کوری ہوتا ہے۔

الائن مرتم نی منافی ہوتا ۔۔۔۔۔ اور ایم نام معارف ارج الحقادی )

#### جناب كابرالقادري

مولاناعلی میال فیطلر اتبال کی نظر اور شرول کے انتخاب میں بڑی خی ددتی کا شوت دیا ہے انتحق کے اس فریط ہوا ہوست نیا دہ ابناک مل و گہرہے ہیں، فاصل صف نے فیجرس نزاکت اور دیدہ وری کیسا تھا شادا تبال کی تشریح و ترجا بی گئے ہے اس کی تی تولید کی جائے کم ہے کہ تا ب پڑھتے ہوئے ایسا محموس ہوتا ہے جیے شبائی اتلی کا دفر اس تیمیں کا دفر اس تیمیں کا جو با تہا گئے ملیس اور کلفت ہے بلکریوں کمنا چاہئے کرمولوی شمس تبریز فاں صاحب نے ترجم کا حق اداکردیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔

اَبَيْنَ بِهِ الْهِيْمِ الْمِيْنَ اللهِ الله جواقبال تقرد ومن كامصداق ب اس التي باطور كما ماسكتاب كنفوش البال من فداقبال كي فكراور وم اس طرح كفل لگئين جيدي بولان الله الافادار الله من ردين " (ما بنام فالان الراح الكي كامي الله اللهِ الله

### مقرم

ز

#### برونيسرونيدا حدصاحب مدليقي

مولانا بدالوائحق لی صاحب ندوی می گھرانے کے میٹم و تواغ ہیں وہ صدالا سے اب مک عیر منقطع طور پر ذرب واضلات ، رشد دیمایت ، تصنیف و تالیف اور زبان وادب کا گھوارہ رہا ہے ، ان حمات کی علوہ گری ان کی شخصیت ہی ہی معمون کو چیز مولی درک ہے ، اور عالم اسلام کے دینی و ثقافتی سائل پر چسیا مور ہے ، اس کے سبب سے موصون کے فرمود ات کو ہندو سائل پر چسیا کے مالک اسلامید ہیں جو وزن اور وقعت حاصل ہے وہ موجودہ ہندو سائل ہے کہ شاک اسلام کے دینی مائل ہو کہ سے کہ مالک اسلام کے دینے کا میں کی ہو اس بنا پر سیدصاحب کو ملدت کا سفر کہ بر

میلی کم میلی میلی میلانه بین بین بین بین میلی اردو شاعری کے سب سے بڑے نایندہ اور عظیم شاعرا تبال کی شاعری اور شخصیت کا مطالع عنیر معملی شوق اور به بیرت سے کیا ہے، درد بیشتر علما رہر جدید کو بالعموم مشتر فرد نہ بڑی احتیاط سے دیکھنے کی طرف ماکس رہے ہیں، علما سے کرام کو اقبال کے سمجھنے کی کوشش کرنا تو دان کے لئے نہایت صروری اور نیک فال ہے، اس لئے اب مادراس کا لی افدر کھنے میں مصاحب کا ذہن جدید ذہن کے تقاضوں سے آشنا ہے، اوراس کا لی افار کھتا اورا صرام کرتا ہے، بی انداز ندوہ کے ایک دوسرے مائی نا زفرز ندر پر بلیان ندوی مرحم و متفور کا تھا ۔۔۔۔۔ دوسری طرف مذہب واخلاق سے دمیں رکھنے والے ایسے ابھی کا نی تعداد میں ل جاتے ہیں، جو جدید وجی ادمان نی دہنیت میں فرق نہیں دکھ یا آتے !

عن شاب این رونت ست، یا ست اکر و بردم تین ست قدم را موکه تاہے،۔ مشدار اکرنتوال بیک آمنگ سرودن نست نشرکزین و مدیج کے و مجم را ا

یہ کچیشاعوں پر پر تو در بنیں ہے بگہر کمان کی ذہری اور ندنی مزلت کا معیاد یہ ہے اور ندنی مزلت کا معیاد یہ ہے اس کی ندندگی اور اس کا کر دار کس حلک مشق رسول سے شوئے وقیر ہے جمشی وسول کا تصور ہمارے ذہر نوں میں میلا دناموں اور میلاد خانوں کا دیا ہوا تھا کہ کہ بھینا اس کو جا اس کے اور اس کی کا گوت کے اعلام کا احترام اور اس پر کل کرنے کا قونین کلیڈ انٹری دیں ہے، لیکن ان اوامول کا کو بنا نا اور دیشین کرونیا ان برگزیدہ شوار کے صعیدی آیا ہے، ہوئی کے حرف شیری کا کون اقبال نے اپنے بیش ہوئی کر ایسان میں اشارہ کیا ہے۔ کون اقبال نے اپنے بیش ہر ایر ایسان میں اشارہ کیا ہے۔ کون اقبال نے اپنے بیش ہر ایر ایسان میں اشارہ کیا ہے۔

بعب م پرزیریان بی احاده یک به مخدمی ترا جرولی می قرآن نجی تیرا گریه حرین شیرس ترجمان تیری ایرا

یده ظیم شاعری به بوصحف مادی کی انتدلا ندا ک بوتی ب اس لئے که ان محال کے در ایک انتقاد کا دی ہوئی ہے اس لئے کہ اس لئے کہ اس کے کہ تعریب کو تدایت کے در اور انتقاد کا در اور انتقاد کا در اور انتقاد کا در اور انتقاد کا در اور انتقاد کی سے محال اور سندرا کیادہ کی دو تشکی سے محال اور سندرا کی دوسری نظر در میں جا با اقبال نے حس میردگ اور شیفتگی سے مفاصل خاصر ان اور محال کے دور انتقاد کے در اور حاصل ہے کیا مبال کی یہ اور حاصل ہے کیا مبال کی یہ انتقاد کی دور انتقاد کی دور انتقاد کے دور انتقاد کے دور انتقاد کے دور انتقاد کی دور انتقاد کے دور انتقاد کی دور انتقاد کے دور انتقاد کے دور انتقاد کے دور انتقاد کے دور انتقاد کی دور انتقاد کے دور انتقاد کے دور انتقاد کے دور انتقاد کی دور انتقاد کے دور انتقاد کی دور انتقاد کے دور انتقاد کے

میں عرب قوم کو اقبال کے بینا م سے اشاکرنے کا اقبار بیدصا صب کے صدیں آیا۔
موصوف نے اقبال کے کلام اور شخصیت اوران کا معن مقبول نزین اور
الدومی خاب اور شخصوں، ارمغان حجاز پراپنے میالات و تاثرات کاجس
خوبی اور تو بسور تی سے اظہار کیا ہے، اس کا سمجے اندازہ نقوش اقبال یا عربی اقبال جیے
موائت اقبال سے ہوسکت ہے، عرب کا رگیز اور پائے ارا برنیاں آیر ہی، اقبال جیے
عاش رمول کا مدینے طیب کا تصوراتی سفر تیز ترک گام زن منزل اور زمیست، کے
عاش رمول کا مدینے طیب کا تصوراتی سفر تیز ترک گام زن منزل اور زمیست، کے
اعتبار سے اس سے جانے کی فرمائش کرنا اور ترخیب دیتے جانا، ان سب کو کلام فراک المقال اور قابل آذی کے مطابق حوب می عربی افتا پروازی کا کمل اور قابل آذی

دلیان با کی حکومت، عشرت کدول، با م کولوک او تکومتول میں ان کی جیسی ا در م جنی دقعت رکھ کی ہے، اسے دیکھ کریڑی عشرت آتی ہے اور عرب موتی ہے۔ بایں ہمر اس سے ایمان تا زہ ہوتا ہے، اور ام مید بنیاحتی ہے کہ جس مین کل کردنیا کے تقے کھی قیصر و کسر کی اور اس کے تعلقہ گوشوں نے، عرب سے کل کردنیا کے دور دراز خطوں میں سچائی سخاوت، ادر سلامتی کا پیغام میر نجایا تھا، اس مجالائے موتے بیغام کو ایک بریم ن افزی سے آبالاتی و منانی تھے، ایک میدزادہ کی درما طب سے نود عرب اور عراد اس کو آشا کرانے کا قرص اور کردیا ہے، دیکھینا یہ ہے کہ بلاد عرب ہے نہیں دنیا کے اسلام اس بریمن واد کے اس اعلان می سے کہ سے

محدٌع بى سے جالم عربا الكرمدوتان كى مت كسطرت تاذكى دنوانائى ماصل كرتى ہے ، ميرتر كاير فراناكر مدوتان كى مت سے جھے خدر كالم عربى كالقور مالك عربيرين كيا ہے ، محدُّم فرقى كايا عرب طوالف الملوكا كا كسے خركه عالم عربى كالقور مالك عربيرين كيا ہے ، محدُّم فرقى كايا عرب طوالف الملوكا كا جہت ، ومعت اور وفعت دى ہے ، وہ بھى اردوشاع ى ميں ايك اہم اور گوانقد ر اصاف نہ مرثير خواني اور فرشي نكارى كو جا ہميت ہما آسے اوب اور زدى ميں ہے ، اس كو اجبال نے ايك شك تصور اور تجربے سے آث كيا اور بلاديا ، اس طور پر اور و شاعى اور اور بيري مقام خبري كى ايك نى معنويت ، وعوت يا سبل (علامت) ناور بين آئى اور قبول ہوئى ، اور وہ قسور جو نسبة محدود تھا كامحدود ہوگيا ، شلا ، سے مورس آئى اور فول ہوئى ، اور وہ قسور جو نسبة محدود تھا كامحدود ہوگيا ، شلا ، ۔

مکالمات فلاطوں نرکھیکو کین ای کے شلسے ٹوٹا شرادِ افلاطوں دموز بخودی کے آخریں ایھول نے فوع کوامومت پر بنی بنا یک ہے، اور کممان عور آوں کے ایے مصرت فاطر زمبرار صی الشرع نہا کے اسو ہ کوئین نسبتوں سے کا مل قرار دیا

> ہے، ۱۱۰۰ سی زجیشی ہو - للوالملین

(العث) نوحثِم رحمة للعالمين (ب) بانو مرح مرتضى شكل كشا (ج) ماوچسين ميدالشهداد مقت دهدودنوال كالسافشور شاير بيكسي اورني كسي ديا موا

اپنے اورگذرے ہوئے ممدکے نوع بنوع سائل، حالات وجواد شاہر اہم خصیتوں ہیں گمری بھیرت سے ترشنے ہوئے اشحار ، مصرعوں اور فقروں میں اقبال نے اظہار نیال کیاہے، وہ اور وشاعری میں کیگر انقدراضا فرہے۔ یہ آواز، انداز اور اقبار اردوشاع وں کے کلام میں کم نظر آئیگاجن کے میال بھرتی کے اشخار

كس مرقى كى داستك لى جاتى ي

اقبال کاکلام حنوو زواندسے کسر باکسید، اس سے اندازہ کیا جاسکا
ہے کان کا ذوق کتنا انتخابی اور ذہن کتنا اختراعی تفاکر عمولی و عیر معولی سے
ہے کلاف کا ذوق کتنا انتخابی اور انتخابی کرنے اور کی گئیری اکتفا نہیں کر سکتے
ہے ، میرای ال ہے کہ خالب، حاتی ، اکتراو اقبال نے اردو شعروا درب کے
حسب ونسب اور معیار و موقف کو پورے طور پر تھکر ای جو اقواس معیولائی
وکست و رہے نہ بی جب بھی تم ام قدری تھکر ای جارد در تا وی معاد در بر میں کسی میں نظر اور کے
موسوف نے تھر ہے اور تھی ہیں ، عبیا کہ دیکھتے میں آریا ہے، اردو تا وی کو معاد اور
منیں کس ناگفتنی کے معبار سے اقبال کا کلام نموزی چیشیت رکھتا ہے الیا انور میں میں ناکہ نہیں ۔
حسن ذبان و بیان کے اعتبار سے اقبال کا کلام نموزی چیشیت رکھتا ہے الیا انور

لیک تمتر فکرکے اصحاب کا اقبال پریامتراص بے کدوہ عقابی الٹا ہینی مسلک، فونیزی کی تبلیغ اور فرد کو جامت پرسلط کرنے اور کھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ سلابہت پڑناہے، لیکن جاب نمایت مختصرے، نین فوزیزی اور مفاکی کی تیمنی

كسية اليدكري كا جورمة المالمين كصعب اول كيعا فقول مين وجب كى تقصيل نقوش ا قبال من بوسي مترح وبط سي كاكئ ب، فردا ورجاعت کے با ہد گراشتہ اور ذمہ داری کو پورے طور پر بھیے کے لئے معرض کوامر اُفادی اور موزیخودی کامطالع وروفکرے کرناجا سے، اقبال نے فرد کی دوگرز ترمیت زوردبا ہے، ایک بحیثیت فرد کے دوسر ربحیثیت جاعت کے ایک وکن کے بالفاظ ديگرجب تک فرداورجاً عبت ايک بوسے مقصد کے لئے فکروش دولوں طرية سعريوط وتحديبول كرموراك متنكر صلح اوصحت مندنس ومكتي شائتگى وانشورى اورآندومندى جى ريسومالى كى قيام وترتى كا دارى، بشردع فردست اوقاب اختر جاحت براه تى ب، دونول كى ترميت كوايك دوسرے سے علی واور دور رکھنے کے اعران بلکان کو ہم خیال ہم تقصد اور ہم آبنگ رکھنے کے لئے بدتی ہے ، فرد کا ہدایت اور قیادت کے بغیرجاعت مرائی ابر رقم ہوتی ہے، اتنی بی خطرناک بھی، فرو کی ترمیت اس لئے کی جاتی ہے ادراس كافرض يدم كروه جاحت كومراواستقيم برطلت ادرر كمع ، ديركم اين عض اوريوس كا ألاكار بناك، اقبال كابتايا أوا فرداور جاعت كارشة الیاہے، جس سے دونوں ایک دوسرے سے باہرنہ بوسکیں، اورایک دوسر كاجرتول نذكسكيس

جروتشدد کے الزام کی تائیدیں اکٹراقبال کے دوایک شوپیش کئے جاتے ہیں جن کامفوم عقاب یا شاہیں کا کبوتر ریجیٹی اور چھپٹ کر پلٹنے یا عصاد ہوتو کلیم ہے کا ربے بنیا دوعیرہ قسم کا ہے، لین اس کے ساتھ اقبال کی اسس تحدید و تاکید کومبی پیش نظر رکھنا جا ہے ہیں سے ذکرسے وہ بھی ہندں تھکتے ۔ مصاحب زندگی میں سیرتِ فولاد میدا کر خبستان مجست میں حریر دیر نیاں ہوجا

زندگی اور ذا نرجیها کچھ بهاس میں عزیت پریاں ہوب ساتھ کا در فراعت کے ساتھ ازیدہ اور فراعت کے ساتھ ازیدہ اور کا در مدر بہنے کا اس سے زیادہ متبراورکیا فاردولا ہوسکتا ہے، تواسع بنیر طاقت کے فوٹ کو کا گواری ہے، طاقتور ہونا فرائفس میں ہے، اس کلیا جا استعمال بڑو کی میں شقاوت ہے، جا عت نمیں ہے۔

استعمال بڑو کی میں بنیر جھا کے فعسل میٹ ہے جس کی سے نمایاں نمال

اقوام متحده كي تظيم إ

سیصاص کے ایک تیجراور وشن خال عالم دین اور شعوا وب کے بھر موٹ کی چیٹیست سے کسی کو انکا زمیں ہوسکتا، موصوف نے اتبال کا تا یدو سرح ایک دیر مینی خال کی تعلیم ہوسکتا، موصوف نے اتبال کی تعلیم تی ہے، اس سے میرے ایک دیر مینی خال کی تصدیل ہوتی نامعلوم اور طویل درت تک تا زہ کا در سے گا، اس لئے کہ وہ ایک ظیم خار نہ داور دوایات کا جو املای مقام نی شعار اور دوایات کا جس عالما نہ، عار نہ داور شاع انداز سے اپنے بیشل کلام میں اتبال نے دکالت کی ہے، اس سے معاشرہ چیرت انگیز طور پر تا شروا ہے، اسی صحت منداور با مقدم معاشرہ چیرت انگیز طور پر تا شروا ہے، اسی صحت منداور با مقدم میدادی کا اتباز شاید ہی کسی اور جمدے علم کلام کے صدیر آیا ہو میں ایک حقیقت ہے کہ ذم ہی کتب کے براہ داست مطالعت جف بیا کی کے در میں کا میں کے در میں کی اور داست مطالعت جفن بیا کی کے در میں کے در اور داست مطالعت جفن بیا کی حقیقت ہے کہ در میں کے براہ داست مطالعت جفن بیا کی حقیقت ہے کہ در میں کے براہ داست مطالعت جفن

طبائے اورافہان استے متا ترشیں ہوتے جتنا انہی حقائق کو اقبال کے کلام میں مطالعہ کے کی ملم ہے مطالعہ کی خیل کو م مطالعہ کے مطلم نہ ہوگئے ہیں بیال تک کر اقبال کے شہور کچر قاملام کی تشکیل فوا میں جو ایس کا گئی ہیں ان کوجہاں تہاں کی کرنے ساختہ قائل ہوجا تے ہیں اور طرح انہی حالت کو اقبال کی شام می میں من اپر حد کرے ساختہ قائل ہوجا تے ہی اور کے بعد ان پر منکشف میں ہوگئے ہوں۔ ہوگئے ہوں۔

اقبال کے بارسے میں کہ آجا ہے، اور خدان کے بیان سے اس کے تصدیق ہوتی ہے کہ انھوں نے تام عمر خربی فلسفہ کے مطالعیں گزاری ہے اِس مطالعہ نے ان کے سوچنے اور کہنے کو کس خرج متاثر کیا امیر بہاں بحث کرنا مقصود میں، کہنا یہ ہے کہ اقبال نے ہما ہے جذبی اور فکر کو س نوبی سے مربع پر مولی حد تک متاثر کیا وہ ان کا فلسفہ نہیں ہے ان کی شاعری ہے۔

اس میں جمال کمیں تنوع یا تصناد ملتاہے، وہ اس کا بھوت ہے تنوع یا تصناد شاعری کا بھوت ہے تنوع یا تصناد شاعری کا شاعرائے ہے اور فلسفیا نقص یا نارسائی، اتبال نے فلسفہ کو شاعری کا منائی نہیں بنا یا ہے، بلکران کو ایک دوسرے کی محری اور شاطکی پر مامر کیا ہے، فلسفہ کی انجمیت سے سے سے کو اکتار ہو کہ کہا ہے۔ فلسفہ کی انجمیار شاعرا دواس کی شاعری ہی بناتی ہے۔ فلسفہ کو گواد الور فتحال شاعرا دواس کی شاعری ہی بناتی ہے۔

اطالوی ظامفرکروچ (скосна) (ملاهه المراه المراع المراه الم

• **وُكُرِيكِ يحوي ت**ى انسال كانظ<sup>ه</sup> ان مُدابِب يِصادق مُنين أنَّ جاِن الجَعِيضا<sup>ه</sup> كوانتي البته وارج ستيانا (GEORGE SANTYANA) امركي فلاسفر (علاماد ينهون كاس ولكوامان سنظائدانسين كياجامك كدرب شاعرى كالك صنف ب، ينظر يسيم بي انين، يحقيقت سلم ب كدد و ر جابليت كرعرب بيلى باركلام النى كازديس آك نواس كى اصلاحى واخلاتى احكام مع ات متا ترانس بوي حقف اس كاسلوب وأبنك اورفصاحت والعنت سعمودب بوك اورب اختيار يكاوا تصكرية اعى نبين مامرى م إيام بعى قابل لحافظ بكرص كالف سادى ياتيم صحاكف سادى أيضح مدكر برين كام ثمار كے كئے ہيں، فواه ان كامصنف كوئى را بوراليان بوتوان كالايا جوا دين، ذہنول كوت ازر كرسكتا وندبب شاعرى منين بوتا بكين شاعرى سيعليده ننيس كلواسكا نربب كادامردفواى كوص طرئ صلحا وانقيال ينعمل ستعيل كي ترغيب فيت بي،اوركامياب بوتين الىطرة براضعرار الفكلام سان كورو فركرت ادروقيع بناتي بي بهي توبيان تك خيال آيا بي كريم يا الورسة اج ندب كا بواثرب، الخصوص ان يرج مذبب كواتنا اعقاد سينهين جتناعقل سه ديجيني يكففك شائق بي، وه براوراست اتنا ذببي نضانيف كانسين ب، جنا ا تبال کے اس کلام کا جس میں زمب، اخلاق، اور تاریخ کے تقاصوں کی طرف مرسري لمتي ا

میراینال برساحب ومیداس فیال سے کو اقبال کا کلام اس صدی کا علم کلام بر ، افتلات د بوگا! میدها صب سے ایک انہاس یہ ہے کموصوف افبال کے پورے کلام کوع پی منتقل کرکے اس کا تو بھورت ایڈ لیشن مجلس تحقیقات ونشر اسلام ا کی طوف سے ان ممالک بین شائح کرنے کا اہتام فرائیں جہاں عزبی اور مبادک اصافہ ہوگا مید صاحب کو دین سے جشعف ہے بوبی زبان وا دہ کے جیسے مزاج وال بین ممالک عربید اسلامید میں انکا جیسا انتہا ہے، اقبال سے علیے محقیت اور ان کے کلام میں جو درک وبصیرت ہے، ان کا نقاصل ہے کموصوف اس منصب کی ذمہ داری قبول فرائیں، یا ایسا کا م ہے جو سروز برخص کے میں و نہیں کیا جاسکتا ہے۔

رشيدا حمرصديقي ذاكرباغ بسلم يونيوسني على كومد 19رايدال<sup>طيقا</sup>

# م فحرجم العي

مولانالهامس على دوى صاحب كى دوائع اقبال كداد و ترجى كالى عيشيون مصفودستانى الدود نيام قبال اورولانا سي تعلق ركف والول كالمراد برحتاجا را تقكد لا دائع كالدو ترجيجونا س لي كراقبال اورولانا سي تعلق تعلق تعلق المائي كالمراقب المساحث الكدائدة جاوي تركي المست على المائدة وي الجالت مساحقا كل المست المساحد المساحد المساحد المساحد ومن اقبال به قال مساحد المساحد ومن اقبال به قال المساحد المساحد ومن اقبال به قال المساحد المساحد ومن اقبال بالمائدة والمساحد المساحد المساحد والمساحد المساحد والمساحد والمساحد المساحد ا

اس پرکھیم زید تھے کیائے کی معذرت کا حزودت منیں۔

میں تجھتا ہوں کہ اقبال کو خاص طور پران کے دین رجمان اور دعوتی سیلان کا منتن یں ویکھنے کا کوشش اب تک بہت کم ہوئی ہے، دوائع میں کچھا سامعلوم ہوتا ہے کہ اس میں اقبال کے تعلب وروٹ تک پہنچنے اوراس کی چند مجلکیاں و کھانے کا کامیا ب کوشش کی گئے ہے تبقید و کھیل علی تشریح و تجزیے اور کی حاشے آزائی کے بجائے اقبال کی ترجافی کے لئے کلام اقبال کو رہنا بنایا گیا ہے یا طرز جدیز تبقید کے معیار پر بالکل فوراد بھی الربائکل وراد بھی الربائکل وراد بھی الربائکل وراد بھی الربائکل وراد بھی الربائکل اللہ کا الربائک اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کہ کو اللہ کی اللہ کی کو اللہ کی اللہ کی کے اللہ کی کر اللہ کی کالم کر اللہ کی کے اللہ کی کی کو اللہ کی کو اللہ کی کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کر کی کے اللہ کی کے کہ کی کر اللہ کی کے کہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ

کمی مفکر کے قلب ونظر تک رمائی کے لئے برست اچھاطریقہ ہے کہ راہ داست اس کے کلام سے استدلال کیا جائے اوراسے اس کے پیام میں ویکھا جائے، ع

مركه ويرن ميل وارو درسخن بيدمرا

انداز نظرہ جوان کے علمی و نعون کی ہرشاخ میں اس طرح رواں دواں ہے کہ ع شاخ کل میں حس طرح باد سحرگا ہی کائم!

اسلام نے انھیں شدت سے متاثری نہیں کیا ہے بلکہ وہ انکا آخری اور طبی عقید دایان بھی تیکیا ہے، اور اس ایمان نے انھیں زندگی کے مرشلے میں ایک واضح دایت وی ہے۔ انبال نسع پیے ہوں یا خاع برحال انھوں نے شعری کو اپنا دساز اظہار بنایا ہے اس کے لبان کے افکار کو حقوم کھنا اس کے لبان کے افکار کو حقوم کھنا کے اس کے لبان کے افکار کو حقوم کھنا کے اس کے لبان کے افکار کا گا کہ است اندین جائے گا کہ است اندین جائے گا کہ است اور خلاص کی حالت کی ہوتی ہے۔ اسلام سے اقبال کا لگا کہ صرف مکری نہیں ملکر جذباتی ہی ہے، فکری سے مینا گلوا فان کے ہاں جذبی گا کی ہے سے دواک تشریح و تی ہے، اقبال کو فالص حقالی مطل سے سیجھنے کی کوشش کر نابرگ گل کی کھیا تی مدور کا تشریح و تی ہے کہ اور ن کہ اجاس کا ہے، اقبال کے موزور ما زاجور دود کو لواف سے آزاد دول کی تیش اوران کی شہوں کی خلامی سے کو اور کی جہا ہے۔ دل کی رہنائی میں ان کے اموال و مقابات کی سری جائے۔

ا قبال ولایر عشق کے پہائی اور دیار بہرو و فاکے رائی ہیں، انھوں نے عالی اور یا کا تابیع میں پہلی بارائنے شوروشورا ورائنے جش و ہوش کے ساتھ عقل کے فلاف آواز اٹھائی اورشق کی میڈیت عنی بحال کی ہے

بالمی سرش کمینچا پیاده اس کی طون توج کیا، دوسرے سلمانوں کے سامیعشق و محبت کی شاہراہ تقعبود کھول کواسلام کواز سرفودوشاس کیا، ادواس کے روحانی ا در اطلاقی انقلاب کی ظریت بھی دویا للکی۔

> پاه تازه برانگیزم از دلایت مشق کدروم خطرے از بغادت خداست!

اس نقط انظرسے و پھاچا مے قد معلی ہوگاکددولتے ہیں اقبال کے باطی، انکی اشدہ تی شخصیت، اوران کے قلم انکی کوشش کا گئی انکی ہے۔ اوران کے قلم اوران کی اور کی محبت میں سرخارا وربقرار نظر تلب بھال وہ فعالی حور تاہد بالدور تقرار نظر تلب بھال وہ اسلام کی عظمت رفتہ پرا نسوبہ اناہے بھال وہ اسلام کے مقلمت رفتہ پرا نسوبہ اناہے بھال وہ اسلام کے مقلم سے جواں وہ اسلام کے متقبل سے جہاں وہ اوران کا دیکا وہ وہوکنوں کی دورا واوران کا دیکا وہ ہے۔ میں وہوکنوں کی دورا واوران کا دیکا وہ ہے۔

فيضى كمان مبركه عنم دل نهفته ماند امرابِعِشِق آنچه توال گفت، گفته ايم!

اس کتاب میں آپ کومگر اتبال کے حش دسول کا نذر کا شوق انگیز سے گا، اس بوئے گل سے اکتان خس شکہ اوادوان کی سطر سطر عطر کیس ہے اتبال کی شخصیت کے مناصر اولیے کی اگر تلاش کی جائے توثا پر خوار ایمان، دسول سے شق اصلام کی اور بیت پر لیقنین مادوم و مون کے امکانیات سے قد تق اور اسکی ذات سے بہایاں مجست ہی کی متبالی مخددی در ایر احد مدیقی نے بہت میں کما ہے کہ اقبال پر دنیا کے بوے فرمب کی گرفت آئی نیس میں ایک بڑے میں کے بھر ک

روائع اقبال کے سلسلے میں یہ وضاحت بھی مزوری ہے کہ اسکے اولیں فاطب عرب تقے اور یا تھیں کو سامنے رکھ کو کھی تھی اسلئے اس میں اقبال کے کلام کے دہ تھے خصوصیت سے لئے گئے تھے ہوء وہ سے سامن نئے "مثلاً بلادع بیر کے نام" میں چہ بایک دکا ظم" حرفے چند بااست عرب "کا ترجمہ ہے" مسجد قرطبہ، ذوق وشوق، طارق کی دعا، الجم ہل کی نوھ گری، جا بلیت کی بازگشت بھی عوب سے معلق ہے ہیکن عجر کے صاحب دوق بھی ان سے پورالطف المحاکمة ہیں۔

ردائ کا مقصد عب مالک بین اقبال کا تعارف تفاه اسلف ایک سوان والکار کے اجالی جائزہ کے ماتھ ہی انگی چند بسترین شام کا رنظموں کا ترجم بھی کیا گیا تھا، اس سلسلے بین سی مجلس خود کا میں ترفظیں اس مجدومیں آگئی بی بھی سمجد قطب دوق و شوق، المیس کی مجلس خود کا ماق اور بناما اقدادی مسافر کی ایم مصطبی اس میں خال ہوگئے ہیں، اردویس اس ترجم کے ترجم کا زیادہ لطف تو نمنیں ہیکی معنف سے جذبات وخيالات كالبميت كيني نظراس كابحى اكمضاص تقام م يواك اتبال كامور دينايس بركال المراد المستدين المراد المراد

یکاب اجالیات میں کو ڈاہم امنا فرتوند در کیں اجال کے شائقین کا دمیری کا چیز منوور ہے اصابی است اور وقال کی اسلامیت کے لئے متازید و در کی کا اور در کی کا اور در کی کا اور در کی کا اور در کی کا دوری کی کا جی نیس جاسک کا مسلط میں کو در حرف اور کا دوری کی کا جی نیس جاسک کا

ئو*ق گر*زندهٔ جا دیدنبا شریجباست کرمدیث تودین یک دنفس توال گفت

شمس *تبریزخا*ل، دارانعلی ندهٔ انعلی کیمنز کم ربیرالاران<sup>دی</sup> ایم بری ملاب ه از <del>دارا</del>

#### میراتعلق اقبال در انکون سے

مری نشود ناس عدیں ہوئی جب اقبال کا نن شرت کے بام عرق پرپنچ پیکاتھا اقبال کا اپنے عمد درج الرتھاس کی ٹال کس زطنے کے شاع وادیب بی نبیں کمتی اسکے آگی ہے انھیں اپنے بچلپی میں بہندکیا اورب بس تیزکو ہوئے کران کو اپنا موضوع بنایا، تو برمحل تعجب بنیں ۔

 ے ، وہ بیرے فکر عقید فئی کے ما تقریم آم نگفیس بلک کشر میرے شعودا وراحساسات کا اس می ہم نواین جا تا ہے۔ اس میں ہم نواین جا تا ہے۔

میں نے بچپن اوٹوغوان شاب بی انکے شوڑ پھنا شرق کے بعض نظموں کو ہوئی کا جامر بہنانے کا کوشش بھی کی کیک صبح ہے ہے کمیں نے اس وقت صرف بانگ یا ہوا ھی تھی النکے فاری مجموعے تھے کئے کین اس وقت تک میں ان کا ذوق شناس نہیں ہوا تھا۔

ا تبال سے میری بیلی فاقات 12 ایم بری توسید این عمر کرد لوی سال پر تھا، یه دو توقتی تھا جب بن نے شرطم و تقانت سالا ہور۔ کا سیری مئی کے آخری گرم دن تھے جب ڈاکھ عبداللہ جونیائی (حال امتا ذاملای من تعریب) بدینورٹی) مجھے اقبالا کی فدرستایں لے گئے اور مجھان کے توکے خال کی حیثیت سے پٹی کیاد ہاں اضوں نے میرے والدروم مولانا کیم میعبد الحجی خی (ما ۱۳۲۷ ہے) کا بھی ذکر کی جنس ا قبال اور مدد مرسادیر فی نقادان کی گوانقد ا کتاب مجل دونا کی درست جب این کی نظم چاند کا کا بی ترم انجھیں میٹی کیا ا قبال نے اسے دیکھ کر جو سے جس نور میٹ مول کے خالے کے الیس والات بھی کے جن سے میری معلوات کا انداؤہ موسے اس کے دیکھ خیم اور اس اعظم کے اور اس عظم خاری تواحق مادی ہے۔ جو سے اس کے دیکھ خیم ہوئی اور یا امن طلع مادی تواحق اس مادی ، ایک ملائی کا میں نظر ات تی تھی۔

۱۹۲۹ - ۱۹۳۷ کے درمیان الا دورمیرااکٹر جانا اورمینوں تھر ناہو الکر ہے کہ استغلیم شاعرے لئے کہ تمامنیں بیدا ہوتی تھی کہ ابھی قودہ بہت دوں ہوائے درمیان دہریا دیسے بھی بٹرے لوگوں سے لمئے کے موالے میں میں طبیعًا مشریط ، اور دوات پسندواتع ہوا ہوں میری طالب علما دزندگی اور صورونیت کھی ہیں میں وضل تھا۔

اس مدت بین ان کے دوار دومور عان کی فارس کو فی کے طوائی اُنے کے بور نظر مام پر اسم تھے، اسالی کا دوا دی طاقوں میں ان کا بڑا ہر جا تھا، اور واقتی مجابیتھا کہ ان میں ان کی شاعری اوران کے فکر کی بخشکی بست نا یاں اوران کی دعوت بہت واضح تھی۔

اس دقت مزبکیم کویں زبارہ لہندکرتا تھا اگرچ بندین بال جریل کی طرف میری توجه ادر چی بڑھتی کی اور تقل د ترم بر کاکام زیادہ تراسی سے لیا گیا۔

میں اس وقت دارالعلوم ندفق العلماویس مدری فرائفس انجام دیتا تھا، بادریسرم مولانامسود عالم ندوی مروم کے مائفتری تقیم تھا، اس لئے اجال کے شعریم ایک ومرے کو ماتے ادر اطعت لیتے تھے بولانامسود عالم صاحب کی اقبال کے بالدیمیں مارے میست تک بني او فائتى اوه ال كراسي روش ملغ تق

ہیں یہ اور سیکھنگری کھی اقبال کے مقابلے میں بلاد عربیدیں زیادہ دوشناس ہیں، اور صورت ام وغیرہ کے عرب اور بسان کے عام طور پرگردیرہ ہیں، ہم اس صوت اللہ کواپنی ہی کتابی کا نتیجہ سیسے تھے کہ ہم نے اقبال کو متا روٹ ہیں کرایا عربی مجالت میں ٹیگو وفیرہ پر میں ہم تعریفی مقالات دیکھتے تو اقبال کے عربی ترحمہ کاعوم تا زہ ہوجا آا ور اسے اپنے ذمر قرص والمانت سیمنے گئے۔

وه کین نگر کراسلام این برودن براعلیت اور تنقت بیندی بداگرات می است است می است

آپ نے تصوف کے ذکر میں جن صوفیہ کے فکری فلوپڑنفید کیا وہ حد دم مائے کے بالے میں کھنے کھر کوم کا کہ کا مجا کے ان خیال آوائیوں کے شروادی اور جانبہادی

ين طرف ابستزازا عداحت ومرت محسون بدق تقى .

بندورتان براسلام کی تجدید داجیار کی بات نکی توشخ احدر مربزری بن ا ولی الشود بادی بسلطان می الدین ما المکین کی بوی تعرفیت کی اور قلسفا اسلام کوشکی جاتا اس اگران کا وجد اوران کی جدو جمد در برقی آو بهندو تنانی تهذیب اور قلسفا اسلام کوشکی جاتا اس باکتان می کم سائل کا واصل می داوی اقتصادی شکلات کا حالی می بغش کا تفصیل باکتان می کم مسائل کا واصل می داوی اقتصادی شکلات کا حالی می بغش کا تفصیل باکتان می موسی آف سے در سرس بیلی بات ہے۔ اسلام كے نظام ذكرة الدبيت المالكائمي ذكريا۔

بَم نے ڈاکٹرصا حب کی گفتگوسے اندازہ لگا یک دہ ایجی اسی میں حب سے کچھے اور طول دینا چاہتے ہیں بمکن ہمنے ان کے آدام کے خیال سے اجازت اللی مناسب بھی اور المام کرکے ڈھست ہوسے اور اس میں یا دوسرے دن الاہور کو بھوڈیا۔

مجھ یادہ کریں نے اس مجلس میں جب ان سے وائر جرکا جا استان قدمہ بہت فوق میں استان کی این بعض ایند ید فقیل میں جب ان سے وائر جرکی اجا نہ بدنا فقیل بہت فوق میں اور اس کی اجا رہ ہے ہیں ہے جہ اور استان کی حرب الواب مورام سے عربی ترجہ کے اور اندا کا بھی ذکر کیا جو ماہ بعدا اور ایر استان کی حرب میں اور کے کا حرب اور کی ہوگیا اور میں نے اس سلسلے میں وہی ہوگیا اور میں اور ماہ بہت کی کا میں کا اور کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کا کی کار

چنانچهام شرع بولادرمیرے مروم دوست نے امتاد محمب لدین طبیب کی ادارت میں قاہرہ سے تعلفے والے رمالة الفتح سی اقبال پر ایک مؤثر مصنون تکھا، ادرس نے ان کی زندگی پر ایک مقالہ کلھا جو بہت اجدیں حجاز ریٹر پوسے نشر ہوا، اس کے بعد تقریباً، اسال تک تعلیمی ادر تصنیفی اشغال کی دحرسے پیلسلہ بندرہا۔

سنهوائر برحب عجازه ومصروشام كرمفركا تفان جواا وتقريبًا ايكسال سعن اكدتيام كاموق طاقويد في اقبال اوران كه فكرونن سيستعلق چندمقالات كليما أو الخيس وارالعلوم، اورتام و يزير رشي بيريطها

 ال بسیرة دی کے لئے توع فی کا دیر۔اودفادی کا زبانداں ہے، یہ ناسب تھاکہ وہ فکا قبال کو ہفتم کر کے پھراسے عربی شرکاجا میہ ناتے جیسا کہ انفوں نے مصر کے مشہور درالوں الرمال "اثقافة" کے بعض موثر مقالات میں کہ ہے۔

ظاهری کربرزبان کی خاص فضا، نفسیات اور تعبیرات ہوتی ہیں جن کی جوامی اس کی معاشرت اور تا اندنخ میں دیکھی جاسکتی ہیں .

لفظى ترحمه أكران باتول سيخالي بوكاتوا يناجال اوداين عنومية كهود يكا اس كے باوج دو الطرعزام كى خدمت اسلام دادبكى ايك برطى خدمت ب وبرقدواني اورشكروا عتراف كي منتى باورنودان كاعربيت،ان كص وطبيعت، عزم واظلاص اوراسلاى فكرس عبت كى دليب، يراتبال كى فوش نصيبى تقى كراييس عرام ما ترجان لما البال كادور ان كاس منت وعبت سي نقينًا بهت مسرونهاى كصبب ترم كاكام شروع كرنے يركونى آا دگى نير تقى بكن ايك اقدنے و م خشتك بدار كرديا ورنشاطاتان بوكيا بين في وشق كرم قررساله السلون مي عربي كمشهورادي علىطنطا وىكاكعلا خطوط عاجس بي الفول في مجع شرا زبال كرجم كى دعوت دىك ا تبال کا عرب بی تنادن بواودان کی شاعری کے پیا کھیجے تک بی دیجھا ماسکے الفول کے كلها تعاكد كياآب شرابال كفتنب صحكاته مركة بمي ابتال ادران كفكروعقيده كاعظمت كوسجيف اوراس كاوازمعلوم كرن كاموقع عنايت كريس كحراس لنكران ك ع بي ترجي به ادم درميان سے اجنيت كى ديواركوليدى طرح منيں و صل الله كياكياس طبيل القدودت كوائي فدات مي شال كري كر اوراس نظرول س

ادهمل حمین ذاد کامیرکاموقع دی گے یا ہویٹھیم دکست بھیج کاس گلتاں سے وم ہوگوں کوفازیں گے ہیں ج

اس بیگین کا بواب گرموش سے دیا گیاادراس فرنجی ادر تھی ہوئی طبیعت بیں از سرفوتا ذگی واگا دگی پدیکر دی ہیں تیجے میں مجد قرطبۂ کا ایک ہی نشست میں ترجمہ تیا رہوگیا اور میں نے اپنے اعد ترجم کا ایک الیااندونی تقاصر اورجذ بحسوس کی سکومیں دیا منیں سکتا تھا،اس کے بدیلسل کی مقالات <u>کھے گئ</u>ے

بیماں یہ وصاحت بھی خردی ہے کہیں اقبال کو کوئی مصفی و مقدس ہی اور
کوئی دین پیشواا دوا ام مجہز نہیں بھتا اور دہیں ان کے کلام سے استنا دا دومدہ سرائی
میں صعافر اطلا کو بہوئی بوا بوں جیسا کہ ان کے غائی متقدین کا شیدہ ہے، ہیں مجھتا ہوں کہ
حکیم سائی ، مطاز ، اورعا دے روی ہوئی ہوا ہے سے بیاس اور کھا ظا ، اور ظاہر بہا اس کی کمر کی اور دورے و کمل کی ہم ہم نہنی ہیں ان سے بست آگے ہیں ، اقبال کے بیاں اسلامی
عقیدہ وفلے فی الیے تعبیری بھی کمتی ہیں ، جن سے اتفاق کرنا شکل ہے ہیں بعض پرویش فواف کی طرح اس کا بھی قائل بینی کہ اسلام کو ان سے سرتر کسی نے سمجھا ہی نہیں اور اسکے علی و متعالی تک ان کے سوالی بہنی کہ ایک خص طالب علم ہے اور اپنے مقتدرہ عاصری ہے۔

ان کی نا وشخصیت بی مجبش الیسکر درمیلیمینی بین جوان کے علم دن اورمینیام کی له المسلمون شاره منا جلد ۱ عله موانا الورشار شیری سوانا رید کمیان دوی ، دوانا مسود عالم مدی که خطوط سے ان کے اخلاق دواصنی اور علی ذوق کا میزیجائے ہے۔

آخریں کھرکتا ہوں کراخیں میں نے اداوا احزمی بحبت ادایان کا اواق الشاعولیا اعدائی بالسے میں میری گوائی یہ سے کوجہ جبہ بھی ان کا کلام پڑھا تو دل ج ش سے امناز نے لگا، ادراطیعت جذبات نے انگرائیاں لینا حروع کردیں، احمامات دکیفیات کی المری بمیدار ہونے لگیں، اوردگوں میں خجاعت اسلامی کی دودول نے تکی میری نظری ہیں استے معرکی اصل قدرد قیمت ہے۔

یک بون پرین نے اسی الح کھی کوشر قداد صابی مغربی فلسفد تدنیکے تقریف میں اور کے اور کا اور کا اور کا اور کے اور ک پوئے اثرات میری نظریں تھے ، اور میں بھیتا تھا کہ ما اسلامی دعو کی سوالر معابلیت قدر میں جدید

كنام سرفن به جكي اهاى كالسطور كي برام جي يولي بدي سياين الاستان به يكام الدين المستان المرابع المستادية المستان المست

کے دوراہے برآ کوا اوا ہے بھال ایک طرف صد سے بڑھی اول تو میت ہے تو دو مری مت اشتالیت واشتر کیت، ۔۔۔۔۔اوران دونوں کا اثر شعر وادب، یاسی دتجا رقی تعلقات آرٹ اورنون لطیف تک بن نفوذ کر گیا ہے ہیکن دہاں ایسے اہل تھم ایا ہو تے جا دہم می کا جو عالم عربی کے بیغام کو تجھنے اس کی تحلصا من خدمت کرتے اوراپٹی تمام تکری صلاحیتوں کو اس جا لمیت کے خلاف جنگ میں صرف کردیتے، تو آسانی دھو توں اورا خلاقی تدرول کے لئے بیام موت ہے بواس فکری از تداد کے خلاف صف آرا ہوجاتے جو تعلیم یافتہ طبقہ کو اپنی گرفت میں لیتا جا رہا ہے۔

ج بم اسلام کی نی شل ادرا تھے اورا بھرتے ہوئے جوانا اِن بوب کونے سکتے ہیں ہیں یک آب پٹر آئر کے ٹھ سے اس مدواد ہوں کرٹا پراس سے جرم وادادہ کو حرکت ہیں لانے ہلیسیتوں کا مجود قدائر نے بھی ٹھونی ہوئے ہوئے ہے۔ کاکوئی چھال صرور پردا ہوگا۔

وإللهمن وراءالقص

\*\*\*\*

## شاءاسلام اقباك

## حيات دخرمات

ا بتال بخاب کے شہریا کو طین بحث الریس بیدا ہوئے ان کا خاندائ شیری بریم بنوں کا خاندائ شیری بریم بنوں کا خاندائ کے جو ادرائ خواندائ وقت سے صلاح و تقویٰ کا ننگ خاندان میں قائم نہا ہو داقیال کے والدائی صوفی صافی انسان تھے۔
اتبال کی انگریزی تعلیم لینے شہرے اسکول میں ہوئی جمال کا استحان اغیاز سے باس کہ کے وہ شہرے کا کھیم بیٹ شیرے اسکول میں ہوئی جمال کا استاد سے مالقہ بڑا ہو کہ بیٹ کا فرون میں اپنانگ او طبی ذوق بریدا کردیتے میں پدولون کی محققے تھے، اقبال می ان سے متاثر ہو کو علوم اسلام یہ کی طرف متوجہ ہوئے، اوراً خوتوک ان کا اصال ن مند بھلاسکے۔

بیالکورشسے لاہورہاگرگورنمنٹ کالج لاہورس داخل بیا اور فلسفہ عربی اور انگریزی مضامین اختیاد کرکے بی لاے ، کی مندی - دہی ہمٹراز فلر اور مشرحی جدالقا در اور مخزن )سے متعارف ہوئے برائے اور میں اقبال کی فظر بھاند اور دوسر کے فلین مخزن يں شائع بوئيں ، جواد في طلقوں من ليك نئى آواز بھى كئيں ، اور نوجوان شاعرى طروف تحسين كى تكا بى الصفى لگيں ۔

ای عرصی میں اقبال نے فلسفدیں اقبار کے ما تعدایم، اے ، کیا اور تاریخ، فلسفرہ میامیات کے تکچور کی حقیقیت سے اور خیل کا کے لاہو دیس ان کا تقریع و کی چور نمشدہ کا کے بیں فلسفا دوا تکریزی کے امتادہ حقود ہوئے۔ جہاں طلبہ اور اساتذہ نے ان کی علمیت و نضیات کا لوہا ان لیا اور انفوں نے محکونہ کی خرمدادوں کا احتادہ اصل کیا۔

> رمسے اب ول کھول کراے دیدہ فونا بہار وہ نظراتنا ہے تندیب مجازی کا مزار

یمادے ایتمانات اُقبال کو کل ۱۳ ۔ سوس سال کی عمری میں ماصل ہو اے دالی پر دوستوں اور قدادوں نے ان کے اور از میں استقبالید دیا قبال نے وکالت مشروع کی کیکن کی میدہ اُن کے دوائن کے جہزی مان کے

اکثرادقات نوده فکرتصنیف یاسخن نج می هرف بوقے تھے، وہ انجن حمایت اسلام کے سالانہ علموں میں پا بندی سے شرکی ہوتے تھے، اس کے ایک علیے میں انحد رسنے " محکوہ اور دوسرے علمی جا بھلوہ " بطعی جاکی قوی نظم کی حیثیت اختیار کرگئی اور جب بے مثال قبولی عام حاصل ہوا، اور یہ سیج بھی ہے، کرزبان وبیان کے احتمار سے وہ بستر نی نظیر تھیں۔

اننی دفدن کپنے ترائی مندی اور ترائی ملکھا دونوں ترانوں نے فرایشل خسرت وجیولیت پائی اور دونوں تومی اور کی مقلوں کے افتتاح کے لئے تو می ترانہ مجھے جانے کیلیے

مناقاع می طرابلس و بلقان کی جنگون نے اقبال پرا بنا شدید اثر ڈالا اور ان کے قلی اصامات کو ایک کاری زخم لگا جس نے مغربی تهذیب اور بور بی سامراج سے صندید نفرت کی شکل اختیار کر لخان کے رنے والم نے ان سے وہ برجوش قلیر کم لوگی بوسلمانوں کے غم بیر گرم انسواور مغرب کے خلاف تیر و نشر تقییں۔

بغاوت وانقلاب کی پر دوس ان کی اس نیا کے تمام پی نظروں میں جاری و سازی ہے، بلاداسلا میر، وطینت، بلال جد پر ملم، فاطر پرنت بجدالشر ( بوجر) وطرا بس ومحاصرہ ادر خیس شہید ہوئی ) صدیق آم بلال جم تربی حاص دیں ، اورصور درارالتے ب شرکان نظروں میں انھوں نے سلمانوں کے ان قائدین وزعا دکے دویے پرا نشوس نے مان نظروں میں انھوں نے مسلمانوں کے ان قائدین وزعا دیکے دویے پرا نشویم ہند کے بعد پرشمتی سے اقبال یاکتان کے اور گیگور ہندوتان کے توی شاع مربھے جانے گئے اور گیگور کا ترا دقوی ترا درنا ۔ ( مدیری ) ظامرکیاہے، ہواسلای تیادت کے دعویدادیں، گرصزت دربالت آب سے انفیں کوئی قلبی اور دوحانی دابطر نمیں دو کہتے ہیں کہ میں ان تمام لیڈروں سے بری ہوں جویوں پ کے لئے مشدر حال توکرتے ہیں بہین وہ آپ سے شاشنا ہیں دکمی گرے نعلق کا اظہار کرتے ہیں۔

کل ایک شوریدہ نواب گاؤی پرودو کے کربہاتھا کرمصرو بہندوشان کے سلم بنائے ملت مشافیتیں پروائزین توکیم مغرب، ہزار دہرسیس ہائے۔ ہیں جھالمان سے واسطہ کیا چونجھ سے ماآشالیتیں

شاع عالم خیال میں بادگاہ در الت میں حاصری دیتا ہے تو صنور رسالت آب موال فرائے جی ہمالے لئے کیا ہر یالسے موشا عرفے جند رانہ پٹی فدمت کیا دہ اسکے

شعرول سے ظاہرہے۔

محل كه باغ بال سيرنگ باقا الله المان واسط كياته لك توآيا؟ كرس ندروك آبكيند للها بود جويزاس مين جنسين كاي الموامي با جلكتي جرى است كارداري طرابس كشيد كايم الواس

پھراس کے بدیرسا اوائی میں جب درب پر جنگے عظیم کالادا بھوٹا اور عالم اسلام پر جو مالات و جوادت گر نسب انھوں نے ان کو درد مند نا عزب ابدداعی بلسفی حکیم اور دیدہ ورم میز بلوا جو حالات میں تقبل کا ندازہ لگالیز نا ورشیگوئی کرتا اور حقائق و میرکونا کم کالباس پہنا تا ، اپنی آتش فوائی اور شعار تھنی سے ایمان دلقین ، نودی اور بے حکری کی آگر بھو کو کا اتھا۔ اس نبائے میں ان کے سیلنے کا ہوش ، ول کا فیصنان ، اور طبیعت کا سیلان ا پند عودة بريقا اس وقت الفول في ونظير كهيں ان من حضراه ، كل سرر دكا مكم ركھتى بے جس كا برقطور شعر وادب، درول بيني اور حقيقت شناسى كا شا بكار ب، سيكن "طلوح اسلام" بهيت الغرل كا تكم ركھتا بي بكي شال اسلامي ادر بين شكل سيكس اور رل سكے گی .

بأنك دما بعتا التي من منظر عام يرآن اورجب البك ادودك افق ياس كاتا و عروسيس بواراس كآوازمد ليصحراءاس كااخاصت كي بعكاد ومان كي دفات ك فكرئ فكى اوددائره علم كى ومعت وميكواني كرفير مشهوري مامى ووديريا كطفعر البعين اوردعوت دبنيام بس وصاحت وقطعيت بيدا جدئى اورانكى فادى مجرو كام ساحة كرار الغول في فادى كوليف اظها دنيال كم فق المطار تبيح دى كرادد كم مقاطعي اس كادائره وين تفارا ورول كرابعدعالم المؤىك وه ووسرى زبان كادرم ركفتى مى ايران وافغانستان كي توه مادرى زبان ي تقى اوراب مي بندويرون مندس اسكردوق استابت براداس كالرزكتان روس اور كالكريمية بوا جاس درس ان ادد د مجود ن كے علاده فارى س امراز قدى درميز بخدى ، ميام مشرق ، زار جم ، جاديد نام بي جايدكود منا فرفائ مولي مداس كمجرز الشكيل مديد النيات املاير) الخيرج كم كي اس كے بعد ثالث و سے جن إلى اصباد طارباب منع بد الله في كياں طورير توج كما ودبا تغول إلق ليادا ووتعدوز بانواج بال كاترجريوا بمكسور في امراد موذكا الكرندى ترجركيا ورجرى واطاليدس الت كمشحروبيام يرخد وفكرك لقال كنام اكتاميان قائم بوئي بطاهومي الكباوي ملم للكسك اجاس كخطر مدارت يس انعول فيهل لم يكتال كانظريثي كمااوينجاب كمكس قال لمراز كم مخرق عجد

ا در ۱۹۳۰ می گول میز کالفرنس مین سلمانون کی نائندگی کی اندن می انھیں فرانس ایسیاج اورا فی کا حکومتوں نے مکی دولے کا دعوت دی چنائج آب موٹرالذکر دونوں ملکوں کی دعوت پر گئے اور میٹریڈ من اسلامی آرمے ویرین خطیات نیئے مسلمانوں کاصدیوں کی جلاو لمنی کے بعد مىجەقەطېيىن يىلى يارنمازىيىھى اورولىن كى دسوسالەتكومىت اوران كے افبال دفتەكى يادىس أتخة الخة المودوك اورول كي بعد في البال في المنظمين الفي المامات اورسيح مذبات كالسالقش كعنياب يحسب اسلاى اندلس كانهذي أوح اوراس ك ماضى كاعطر كمنية آيا ب معلى مؤلم وراع كرشاع كالكابون كرسائ مظمت وفت كام تصويري أكموس مون إي مسي قرطبهائي ويراني كى فرياد كربى اور فازيوب كي سجدة يرشون كوترس ركي ب، قرطبه كانتها أن اذان كي صداؤن كے لئے كوش مرا واز بن الد اندن صداسلاى كى يادىرى ابتك موكوارب، اس نظرى اتبال كے فكروف ابخ احراج بين اورده عالمى اوبيات عاليدي شارجو فرك الن ب اسين من انبال كارج شاستقلا ہوا تھا ماسی طرح اٹل مر بھی موسولین نے ان کی نیرانی کی جوان کی کتابس برط ھے ہوئے اور الن كے فلسفہ سے واقف تھا، اس لئے ديرتك آليس مي تفتكو ہوتى رہى۔

کومت فران فیان کوشالی افزید کا متعمات کی سراویسیس کا مسجدات کی دعوت دی لیکن میزت مندسلمان شاعرف دعوت کو پارتشکرادیاک به قویشتی کا در دناک تهای کامیر تربیت ب

لوریک دوران قیام ایکی دوستول اور قدردانون نیکیمبری، دوم مودلون شاید نیموری اور دوک باکل موسائلی نے ان کے اعزاز میں جلے کئے، دالی میں کی بسید المقلال کی موتر معلی میں وشرکی ہوسے اور اثرا سے داہ میں اپنی پا ٹرفظم ذوق وخوق کی ۔ علاقه المراس معرودا ورفان خميد كادوت باسطى و فد كرا تقدا فغالستان كي حسن مراس معرودا ورفان خميد كالمدون بدت كي حسن مراس معرودا ورفار مراس معرودا ورفان المراب والمراب المراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب المراب والمراب المراب المر

اقبال عرصے سعاری طرح کے امراض وحوارش کا شکار پیلے آدہے تھے ، بالآمزائی صحت نے جاب دیدیا اور ہ صاحب فراش ہوگئے، لیکن اس حال میں بھی شعر گوئی، تصانیف اور الماقاتوں کا سلسلہ جاری رہا ان دنوں کے مثاغل میں تومیت کے نظریے کی تردیدان کی تخریروں کا بہت نایاں صصہ ہے، اننی دنوں آپ نے بیقط د کھا تھا۔

علی حریوں ہوت کایاں سعہ ہے، ای دوں اپ نے بیطور اما کھا رمیشتے ہر یا کارن حرم ہست مجت ہرار باپ ہم ہست

بگوبندی سلمان داکیوش باش سیست فی مبیل الشریم بست اودای وفات سے دامنے پہلے وہ تطویکها بوشوق دیسرت کا بیان اوران کی ذید کی کا توجات

مرو<u>ن رن</u>ته باز ایدکرنایه <u>کسیم</u>از جاز آید که ناید ا

سركدوزگاراين فقرك در دانك داز آيدكه ايدا بر

ادوي إنيا آخرى لافاني شعركها.\_

نشان مرد مومن با توگویم پومرگ آید مبتم برلب وست

يراً خوى دليل على جوانفول في معاقب اسلام، اورمومن كے ايان وقين برنا كمك

اورك و بوشط وفادارخادم كى كودىن آخرى سانسى لى ادرعالم إسلامي بي پيليلم بور ئے دوستوں، شاگر دول اور تدردانوں سے مفر موزگر ادران كوسوگرار چيز كردين دادب كا كاختاب خطرت داقبال بس نے دول كو تركت دحرارت روشى ادر كرى عطاكى تقى مام اور يك دستال بيكا تناب تكلف سے پيلے غوب ہوكيائي.



## اقبآل كالخصينت ليتخليقى عناصر

اقبّال کا شخصیت کے وقیلی مناصری نے اقبال بن ایک نصوص قیم کا کا گافی نظر نگی پداگردی، اور بر اعرافیش دنگا ذبی پداگردی، اور بندایسی مناصری، بن کا تعلق اقبال کا علی وادبی اوسی کوشور ادبیا در نظر بنا ویا چندایسی مناصری، بن کا تعلق اقبال کا علی وادبی آوشوری سیدستی کم میلاقبال کی شخصیت بن جوامیت، بلندی فکرونیال ، دور ورشش اود جاذبیت نظر آئی ہے، ان کا تعلق اقبال کی زندگی کے اس درخ سے جربیم مقین و ایمان کھتے ہیں ۔

له به مقاله ۱۸ را دپ منصوری قابروک مشهوتیلی مرکزادد دانشگاه دارا لدم بریزهاگیا، چهنی بهت می مصوصیات کسف مشهور به ۱۰ دجر که تعتقادین شخ حس بنامری بی فطر شید سقه کالی که تعلیمی فغذا در دللها، اما تذه کی موجودگی ای فاظ کرتے بیست اس مطار اتبال کے تعلیمی اعدادی عامر کا تجزیر اعدان کی شخصیت کا درتقادیش کیا گیا ، یرمقاله شِد و دق وشوق ادر بوش و فودش کے ما افرن اگیا،

دداصل اقبال كالمخصيت كيبناني سنواد نيا دريوان بوطها فيرجعها كصرت النعليى ادارد ل ادونيور شولكا بالقرنس برين ي كراتبال فداخل يوكر علوعصر بياد يعزني تعليماصل كالرجاس ي كون شرنيس كاقبال علم جديده ادوخ ليلم كالحصول بندور الواتكمة الداويريني بس ابراساتنه سي كرت بدادو بال كالموق كحثيون سيراب وقدي بيان ككرده عالم اسلاى من مزيعلوم وافكا وافتدي تدن كالبريس مفروضيت كالكبوك، مغرى فلسف واجار، افلا الدرية ومعيشت يس يوريد كابكت صعى كحيثيت حاصل كادوعلي جديد وقديم سيرا گرى نگاه ماصلى بىك اگراقبال اس مقام برسىنى كرتفسرجات اوروجود فليمي دادان محلون سے استفاده کے لوبطئن ہو رصرت اس علادت ومروسے لطف الدو ہو تے رية و بهرائ ده مادامومنوع كفتكونس بن سكة تقي اور داوب اسلاى اورتاريخ ادب اسلامی ان کے شعر دادب کے نغوں سے گوئنی رہیں ،ادر بھلی صدارت ،فکری آنگا العاملاى ذبن الن كم لي اينادان ويرح كرنا، الدنانيس اس لمندمقام يرشماكر فخرموس كرتاءاس كے لئے راى بارك اور لمندر شرطين بي، كوئى شخص محصل ور وقدري على مين تنوع اوركثرت اليعت وتصنيف كى وجسساس مقام لمنذ كتبين ميني مكما بكر ا تبال اگران تعلیماداردن سے استفاده کے بیکطین برجاتے اور انھیں علم وفوق کی على موشكا فيول درمايي كجميدول كومدود ركصة توزياده سيندياده فلسفه معاشات ادب ادر اریخ بس ایک امراستادا در بردنیسری مگر پاتے باایک بلے عیاب کے مصنعت علوم عصريسك ابرض ما حداملوب اديب الكاجعة فاع بوسق اورس المير اكك كابياب برسط الك الجع في ياحكومت كاكدا يع ووربا العطاق لكن

آپیقین کیم اگرا قبال ان بی سے کو می دو آول از انفین و لیے ی بھا دیتا میں طرح و فیلے ان بڑے برا میں اور مادی کا درار کو کہ والے و فیلے ان بڑے بڑے ملا ادار کا درار کو کہ والے اور کے ان بڑے والے اور کی نمین ما تناکر وہ کون تھے وا ور کیا تھے والی کی نمین ما تناکر وہ کون تھے والور کی استے و کیکن اقبال کی و اِنت و مقرب ان کا ذرہ والوں میں اور ان کی فرخوں اور دلول کی تسخیر کرنے کی طاقت کو شش سے مواد ایک دوسر انعلی ادارہ ہے جس میں کا قبال اور اور ان میں میں کا قبال ادارہ ہے جس میں کا قبالی و تربیت واصل کی بڑھے اور پروان و شھے۔

میرافیال به کرآپیں سے اکثر کا ذہن اس مصوص اوارہ کی تلاش دبتر میں پرنٹیان ہو گا اوراک اس کے جانے کے لئے بیصین ہوں کے کراخر وہ کون سااوارہ سے جس نے اس عظیم شاع کو پیدا کیا ؟ اوروہ کون سے علوم ہیں ہجاس میں پڑھا کے جاتے ہیں ؟ کس زبان ہیں وہاں تعلیم ہوتی ہے ؟ اور کیسے معلم وہاں تعلیم دیتے ہیں ؟ بلاشر اس میں اعلیٰ ورمے کے گراں اور مربی ہو نگے ، جوالیے ہی عظیم تعقیم سے راکتے ہیں ، رجیسے کرافیال تھے ) مجھے تھیں ہے کراگرا پ اسکے وجو داور محل ومقام سے واقعت بوجائیں تو بھر مزوداس میں داخلہ کی کوشش کریں گیا ورائی تعلیم و تربیت کے لئے اپ کواس بہ نظیم و بر مثال اوارہ کے میر دکر دیں گے۔

ده ایک الیا اداره بم کرس نے اس میں تعلیم و تربیت حاصل کی ،اس کی ناکای کاکوئی سوال بنیں جود پارسے نکا وہ صائح بنیں ہوسکا ، دہ ایک بیدا دارہ ہے کہ جہاں صرف انٹرونن ،مجتمدین فکر ، واضعین علوم ، قائمین فکر واصلات ، اور مجتمدین است ہی پیدا ہوتے ہیں ، وہ مجا کھتے ہیں ،اس کے سجھنے میں عام دارس ولینورسٹیوں کے طلباد انبال نے اس اطارہ سے اس طرح کمیں کی جس طرح دوسرے بہت سے دیجا
انسان اس طلح ادارہ سے تعلیم و توبیت کے بعد شکا اقبال کی سرت دفیعیت اس کا علم و
فقال اور افغال ، برسب کا سب مرمون منت ہے اس قبی نہ ان کا بھی نشاندی کرتا ہے
برموں ذائو جمد نہ کیا ہے افغال موسے اس کی ذرک ہیں ایک مندومون ، جب تا ب
کوفاری مدرکی برنست وافئی مدرسے اس کی ذرک ہیں ایک مندومون ، جب تا ب
اورا یک کی قوت دوانائی مجنی ، اگروہ اپنے وافئی مدرسین تعلیم در برمیت حاصل درکرتا
تو بھر مناس کی بیجا ذرب نظر شخصیت ہی ظاہر ہوتی ، اور داس کا شورو و دولوں اس تا ور اس کی اور دوان اس جہتا
اقبال کا امراد اس ادارہ کے اسات نے وطلعین اور ترین کا ذروا حراد بہت ہوت

كرت سے ما ہے۔

و مخلیقی عنا مرتبهوں نے اتبال کی شخصیت کونیا یا، بڑھا یا دربردان برخها یا ده درامل اقبال کوائٹ داخلی درسٹیں عاصل ہوئے، یہ پانچ تخلیقی عنا صربر تنجیل نے اقبال کی شخصیت کو زندہ کو اور بڑنا دیا۔

وه دا ناسے سبل بختم الرسل مولائے کا جہتے عبار راہ کو بخشا و سسر درغ دادی سینا اس دور ما دست اور مغربی تهذیب د تعدن کی ظاہری چکٹ ک سے اقبال کی آنکس فیرورد دوسکس، عالی ندا قبال خطوهٔ دانش فرنگ مین زندگی کے طویل ایام گذاید اس کی وجروس الانسط الشرط در م کساتھ اقبال کی دی والما دیجت، میذر بوشش اور دحالی دابشگی تھی، اور دلاشبا کی ترب صادق اور شیخ حقی ہی قلب نظر کے لئے ایک اچھامی افظ اور یا برای این سکتا ہے،۔

گُتاہے، اورنعتیا اخدار المنے لگئے ہیں، ایسامحسوں ہوتاہے، چینے مجتب وعقیدت کے چیٹے چیوٹ پڑے ہوں، اس سلسلیں چیا اشعاد بیٹی خلامت ہیں جن سے اقبال کے محبت پھرہے جذبات کا قدرے اندازہ ہوگا۔۔

دردنسلم مقام صطفاست کردن مازنام صطفاست بوریا مندن فواپ راحتش تاج کسری دریائے اتش دکشبتان جراطوت گزید قوم داکین دکلومت آفرید ماندشبه اچیم اومحوم نوم تابیخت ضردی فابید قوم

دمدة اوا فكبا راعد ماز ونت بيجانيغ او آبن گداز دردعائ لفرت أبن تيغاو قاطع نىل ملاطيس تىغ اۇ منداقوام بشيس دربور د درجال آئين لو آغا زكرد بچواولطن أم گیتی نزا د اذكليددين دردنب أكثاد درنگا و اویجے بالاولیت باغلام خويش مركنحان شست درمصافي بش آل كردول مري دختر سردارطئ آمداسير یا سے درزنجروہم بے بردہ اود كدن ازمشرم وحياتم كرده بود دخترك رايون بى بے يرده دير جادرفودميش رون اوكتيد كمرابيغام لانترب داد آن كر براعدا در رحمت كشاه ماكه از قيد وطن بيگا مذايم يون مكر نورد وحشيم ديميم تضبنم كك مبح فندائم ا ازمجازو چين وايرانيما مت بيشم ساقي بطحاسيتم درحان شل مے ویناسیتم أتشادا يرض دخاشاك منت اتيازات نسب دا پاك وخن فتورشقش درنے فاموش من مى تىدە دىداغوش من من حِرِكُومُ از تولائش كرجيسة خشك يوب درفراق اوكرسيت مبتی سلم تجلی گا و اُد طور با بالدز گر دراه ار بوں بوں ذری کے دن گذرنے گئے اقبال کی نبی صلے السطیہ وسلم کے ساتھ

والها معجست والفت برعتی کی دبران کرکراً وی فرس جب بھی ان کی ملس میں بی صلے اللہ علیہ ولم کا ذکراً تا یا در میسنورہ کا تذکرہ ہوتا، تو اقبال بے قوار ہو جاستے، آ تھیں پڑآب ہوجاتیں میں ان کے کرآنسودواں ہوجاتے ہی دہ گری محبت بھی، ہو ان کی زبان سے المبائی شعروں کوجاری کردتی تھی، جنانچرالٹرنوائے کو محاطب کرتے ہوئے فرلمتے ہیں :۔

کمن دمواجنورخوا ظها دا حماب من زحیثماونهال گیر

يشعرميت دهقيدت كاكتناا جهامظرب

الم بقري (GENTUE) كاول زعرب-

نقن ہی سب ناتام نون مگرسے بغیر نغمہ مودائے فام نون مگرسے بغیر

اورقعدرے افلام کا لیک ان کی خلمت وبزرگی کا سبب جاس نے کاس کا میں مقعد موضوع اور خرص خاص نے کاس کا مقعد موضوع اور خواتی ہے، قلب ہیں جا گری گاباتی ہے۔ اقد بیس جا گری گاباتی خواتی خواتی خواتی مفلوب اور شخصیدی قبل ہوجاتی ہے، اب وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو مقعد کی زبان سے کرتا ہے، تو مقعد کی زبان سے کرتا ہے، وہ مشکل میں کا در ہے، جب کچے کھتا ہے، تو مقعد کی جا تا ہے۔ اس کی بیری کی براس کا مقعد کے جا تا ہے۔ اس کی بیری کا در کا کی براس کا مقعد کھیا جا تا ہے۔

جب آپ اتبال کے کلام کا مطالع کریے گئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتبال کا کلام ہمارے جانے بچانے شوارے بہت کچھٹلفٹ ہے، اتبال کا کلام ہمائے شور دارساس قلب و وجلان اوراعصاب میں ترکت و توارت، موز دگداز، دروہ تیش پریا کرتا ہے، ادائیر ایک الیا شعار جوالد بن کر کیوکل مختاج میں گئی سے ادمیت کی رئیجر میں گھی اس کا فارد معارش و ادر باطل قدر وں کے ڈھیر، جل کر فنا ہر جاتے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کر تنا کوس قدر طاقت ورا بیان، برورد دیر ٹروز میز اور بسے میں وق ركمتاب،قابل مدرتائش به دوسرا مررحب في اتى اليمي تربيت كادرائسي فابل قد شخصيت ترارى.

اقبال كأشفسيت كوبنان والادوسرا عنصرفه بهوآج بمسلمان كعن وود ب، مُوالنوس كرآن فودسلمان اس كاردى سريحوي، اس كالم وحكمت سربه بن ميري مراواس عقرآن محيد البالك وزندكي رعظيم كالمين قدر الوادار ہوئی ہے، اتنا نہ وہ کی خصیبت سے متا تر ہوئے ہں، اور نکی کتاب فیال پرالیا اٹر ڈالا ب، ا قبال كايان ويكة نوسل كاسب، ها نداني وراثت كم طور إلىنس بنيس السب اس كئة ان كماند رسل سلما ول كرمقا لجدي قرآن سي شفف بعلق اور شحوره احساس كے ماتھ مطالعه كا ذوق بېرت زياده ب، ا تبال كا فرآن پڙ مصناعام لوگوں كے پڑھنے سے بہت ہی مختلف رہاہے ، جبیا کہ نو دا قبال نے لیے قرآن محید پڑھنے کے سلسلے بالیک والقد بيان كيام كران كاربهيشكا وستورتهاكد موزانه بعد نازصيع قرآن مجيدك تلوت كياكرته تقى البال كه والدصيانيس ويحقة توفولت كياكور بعوة البال تجلب فيق فراك برهد ما مون ، كچهد دنون تك يسلسله جارى را التوايك دن اقبال في بوجها، آباجان! آپ مجدسے روزانہ پوچھتے ہیں، اور میں ایک ہی جواب دنیا ہوں اور بھرآپ فانوش بط جاليبي والخول في اب دياكين تم ساكمنا جابتا بول كم قرآن اس طرح پڑھا کروکہ میں قرآن اس وقت تم پرنازل ہور اے، اس کے بعدے اقبال نے قرآن برا بر تھ کر وہ مناسروع کیا اوراس طرح کر کھیا وہ واقعی ان پر نازل ہور اہے، البخالك شعرار يعى وه اس كا فلماريول فرات يبي . \_

ترصمير يوب تك موزولك المركة المكانات

علارا قبال نے اپن پوری زندگی قرآن مجید میں فوروفکر اور تدرو تفکرکت گذاری، قرآن مجید پڑھتے، قرآن سوجے، قرآن بوتے، قرآن مجیدان کی وہ مجبوب کتاب تھی جس سے انھیں نئے نئے علی کا انکشاف ہوتا، اس سے انھیں ایک نیا بھی نیا، ایک نئی دشتی ماد ملیک نئی قوت دقوا تائی حاصل ہوتی، جو ب جو انکا طالع قرآن پڑھتا گیا، ان کے فکر میں بلندی اورا بیان بی زیادتی گئی، اس لئے قرآن بھا کیا لیسی زندہ جاودی کتاب ہے، جو انسان کو کو تی علم اورا بدی سوادت سے بہرہ و درکتی ہے، وہ لیک بیک شاہ کلید ہے کرمیات انسانی کے شعبوں میں سے جس شعبہ رکھی اسے لگا ہے، فوراً کھل ہائے گا، وہ زندگی کا ایک داضع دستوراود فلت سے برت میں دی کھی اسے لگا ہے، فوراً

تیساوضوس کا آبال شخصیت کی تعیی را دخل به ده موالی شن الله و موالی شن می الله و موالی شن می الله و مودی شب کا الله و مودی شب کا الله و الله و

اپنے من میں ڈوب کریا جاسراغ نفگ قاگر میرانیس بنتا ، نه بَن ، اپنا قوبن من کی دنیا ؟ من کی دنیا ، موند کی جذبی تی تن کی دنیا ؟ من کی دنیا ؟ تن کی دنیا ، مود کودا کمرونی

من کا دولت إلى آل مي آو پيرواآنين تري الميصال مرين مرين

تن كادولت جاؤل عدام والماج والماج

من كى دنيايس نيايايس في افرنكى كاراج من كادنياين من ويكي بي فيضى وبيمن يانى يانى كركئ محكوقلىن دركى يبات

وجهكاجب عيرك أكردمن تيرادتن

ال كى كلام يى مىزى لبندى كے ما يومانى لفظوں كى بندش ہم آبنگى ، آماد يوجا ك ردانى وتسلس اورموسيقيت اس قدرزياده بيكربار باريره فكوي وابتلب. علامه اقبال كونودى كاترميت اورعوفان نفس يريزا اعتمادتها الاكزديك نود شناس وفود آگا بی انسان کوامرار شهنشی مکھلاتے بیں ،عطار بور یا روی ، واذى بون ياعز الى بغيرع فالإنفس كركسي كو يعاصل نهين بوتا، اس عرفان لفس كا فيجه فاكراقبال في اس مذف يونوت كوترجيع دي س رزق سيرد دازيس كوتا إي آقي بو اورداراوسكندرس وهمروفقراقبال كيضالين نياده بهتري مى فقرى يرتضر على كرم الشروع في كو أولدان كالسوه بوراوري توييب كرع فا ين نفس اورع فان دات

الكا كصول كے بعدائان جائت سے اس ات كا ظهاد كركت بے كه، اين جال موال في كُونُ وبيساك

النركح شيرول كوآتى ننيس روبابى

ا قبال كاتصور فودى فودا فبال ميراس قدررج نس گياكدان كى زندگى دفاين نفس كازنده منو دينقى مان كى زندگى ك اوراق مين ال كى نودى ، فوددارى نودا تمايى كے نفوش بہت البھرے ہوئے نظراً نے ہیں، عرفان فنس ى كے لئے دوسروں و تخاطب كرك ودائ أب كوكت إي - اپندازن کو بہچانے قومحتان لوک ادر بہچانے قوبین تیرے گدادا را وجم دل کا آزادی شمنشاہی جمکم ما ان کوت نیصلتیرا ترے اِتھوں بی ہدل یا تکم \* بلا شِرا تبال نے تکم کے مقالمے میں ، ل کوترجے دی ، ادر دل ہی کو افتیا اکیا۔

ير فان نفس بي كاكر شريقاص في اقبال كوم تشم كي فكرى كرابي اوراد بي داه او معفوظ دركها احالاتكري دوني جيزي جاليها ادبادو خرارادوصفين كوبري الكاهي مخدا رليني بهروادى بس بعثكف اوربرموصوع يركف كاده كرتى بي بنواه وه لنك عقيده وخال كموافق بوياد بوش كانتجريه وتاب، كرده اين زندكى كاخوى الم تک دائی شخصیت کومپی انترای ، اور دائی بینام سے واقعت او ترین ایکن اقبال نے اول ہی دن سے اپنی زات اور شخصیت کواچی طرح بیجانا، اپنی وی صلاحیتول کا ایج ميح اندازه كيا اودكيراني فكرى صلاحيتون بشعرى قدقون كوسلما نون كى زندگى كه اجار ان مي دوح وزندگي پدار له اورنقين وايان كى دبي بوئ چنگارلون كويم كانير من كيا اودان مي قوت وحرمية اوريادت وتياوت كالصاس ولايا اقبال الك فطرى اور دىي ٹاوىتے، اگروه ٹاوندننے كاكوشٹ كرتے آدكايياب د ہوتے، شوكھنے يوه مجور تحصال كاناع يرست موس قلب، يرج شورموندل معانى كامعنويت اورالفاظى شوكت كى أيندوارهى وه أبك قادرالكام ابرفن شاعرتق ان كيم معر خعور يكران كالممت اوركام من اعجازك فأنل تفي ملكرز بأن تراكيب معاني افكاد مِترتِ تشبيه مِرتِيرِس مثا ثريق ال كاثباء ي كفلم بنانے مِن الكرزي اور برمن شعروا دب اورفاري شاعرى كابعي جادخل بربكن الدسب الوس يحوص كرفي كا يطلبنيس ب كرا تبال كيم مصرول بي كوني اجهادداد كالناع بي داخا بلك

الجيعت الجيها وداديخ سرادني اديب وشاع موجود تق بواين الفافا كان فعمامت معى كابلاغت،استعاده وتشبيه كي حبّرت ميرايي نظرنيدر كقعة تصويّمان وجيز كدا مبّال كو ا ين بمعصرون مع متراز كردتي ب وه ب ان كاشاع الدمظمت ادبي قوت مخافظات جلى جقرية أوران سب كم ما تقدما تقداملام كابغيام إاقبال زوى شاعر تعي اور ردطنى اوردعام روماني شاعول كاطرح ان كى شاعرى مى شراب وشايدكى مروين تقى اوردان كافأعرى نرى حكمت وفلسف كافراء كالقى المنكح بإس إسلام كي وثوت اورقرآن كابيغام تفاجب طرح مواكي محوي كيولول كي وخديميلات بي، اوتوريطي اس ذافين بن المرول سينيالت كيني في الكام ليا جالب، العطر عاقبال بى لى اس بىغام كوشترى نبان مي كت تق تأكه الحكم بغام كرك شعر ابق المرول كاكا و بالتراقال كالماع في فواب ففلت بي روى وفي وم كوبداركرديا الدال ك دول برايان ويقين كاچكارى بداكرى تريسك كيدمون اس وصصر والماقبال في اسيغ آب كومبجا ناابي وي تتحصيت وقدت كاصيح اندانه كباءادران كواصل مقام إستعالكا ده ويتعاعنصرب في اقبال كالتخصيت كوبنايا بيروان ويطها يا اوراس كي مناعرى كونت نيخ معان ، فكار كي جولاني اور قوتِ التيرعطاني مان مي كما إلى كادير ٥ تْدْفِي أورمطالعه كي وانهاك كاكون دُخل نبيب، بلكوا قبال كالوسح كالي اسكا اصل مرحزيه بمحب را راعا لم فواب عفلت بي يواسوتار بها اس اخرشب بي اقبال كالشاادراب ربك رائ سجده ريز موجانا بجرر كوانا درونابي جزهي واكل مدح كوايك نئ نشاط المنك قلب كوايك نئ دوشني اوراس كو ايك نئ فكرى غذاعطا كرفي بج ده مردن المي دوستون اور فيصف والون كرمائ ايكه نيا شوري كرتا بوانسانو كم

ليك تُى توت اليك تى روشى ، او دايك تى زند كى عطاكرتا . ا قِال كَ زويد آه سحرًا بى زندگى كابهت بى يوز مرايد بارد س براے عالم ودا بداو کیم و فکراس سے متعنی میں جنانچ فراتے ہیں،۔ म र्डिंग्सर्डिंग रहिला يدا تونين البارة وكاي اقبال كالميل الشية كابرت بى ابتام ركة تع بعروهم برمقام ا در كويس ان كيلة سحفیزی عنروری تھی ا۔ زمتاني مؤوايي گرويقي تشمشير كي تيزي مزجوت محص لندن مي هيآداب وخرى ا دورون بين كنيس بكراس كاتمناجي كرتين كفدا دنداجه ساقيم جائي لي ليكن لذت أو محركا بى سى مجع محروم درك-منجين لذب آه سحركى مجمس فذكرتكم سيتغافل كوالتفات آميز يى وج الحال من اين اس آه وسوز، اوردد ونيش كود ينطف كاتناك تي تقي، اوردعائ كرت كدخداد نداييراس في حكما وزيراعش ونظارة كل يحسلم فوجالف كوفيق والون كوسور حكر بخند مراعشق ميرى نظر بخشد اسى بات كوايك دوسرى نظم مي اس طرح فرات إي:-جلان كوم كالم محرب تران تلاير كور كالمانية

ظلیآ الفدمیری میں ہے مرافردہمیرت عام کرفت اوراس میں کوئی ڈک تنیس کراقبال کے دل سے نکلی ہوئی سدھائیں بے اثر ننیس گئیں اورائی مارے عالم اسلام میں خالص اسلام کر دفظر لئے، نوج انوں کا ملیک تی نسل المجدری ہے ۔

دیکھے اس مجری ہرسے ابھاتا ہے کیا گنددنیلومری دنگ براتا ہے کیا

اخرى وزعفرس فاتبال كخصيت كتليق بيام حديل وهوالنا جلال الدين دقى كى شنى معنى بيد بدكتاب ولانادى كاشهر دلمنى بيد بوفادى زبان مير وجداني الزاوراعدوني حربت كابنا ركفي كائب وراصل يدنان فلسفة عقليات مولانادىككه دوين جرطرت بها يجاتفا وركاى ماحث فتك فلفيان وشكافيان ملانون كي د منون، ديي مرسون اورعلى ادارون يرس مرايت كريكي تقيس، اس سے برط کولی شخص موی مجی نہیں سکتا تھا، اس صورت حال سے متا ڑ ہو کر موانادوم في منوى كم من المرابي الدرةوت حيات كرما تقدما تقادبي لجندى معانى كومزت بكيمان مثالول اوزكمتول كيميش بهاخزي سيطهو يريب اس لآب في اس دور سے لے كركن كر كرون السانوں كومتا لاكيا ہے ان كے قلم فاطيس تبعیلی کے امالی کتب فانیں اپنے انداز برایک بے نظافیے ثال کاب ہے، اس دورجديدين جبكرا قبال كويورب كم اوى وعلى ، ليروح ولي فدا أنحار وخيالات مابغيرا العدادة دوق كالشكش البني إوارع دين كم ما تعدامنة إلى والتقلي اعتطار اود فكرى اعتفاد كم موقع برا قبال في مولانا روم كي نشوى سده لي اس تنكث من الناري نے ان کوبہت کچھ سمایا دیا بہال تک کرا تبال نے پرود کواپناکا لی رہ خاتیا کم کراہالی ما وہ خاتیا کم کراہالی ما ون ما ان کا اس کا اور ان نے اور الحجاجا اس ما ون ما ان کا تاریخ اور کی اور میں نے اور الحجاجا ہے ، ان کا تاریخ ورث ہے، اور کی اس کا حمال ہے کو میرے چھوٹے سے مبول میں فکر ونظر کا ایک سے دوشن ہے، اور کا حمال ہے کو میرے چھوٹے سے مبول میں فکر ونظر کا ایک سے بوز خار اور شیدہ ہے۔

علاجة أتش ردي كيمودي بيرا

www.KitaboSunnat.com ترى فردىپ بے غالب فرنگيوں كافولا اس كے فيفن سے ميرى نگاه ب دائن

اى كينين سے مرسامبولي ميول

مولانادهم سے اپنی اس محبت وعقیدت کا افهادا قبال نے بارباد کیا ہادوافیں

ہیٹ پیروم کے نام سے ادکرتے ہیں،۔ میٹ پیروم کے نام سے ادکرتے ہیں،۔

صحبك برروم فرجه بكيايدانغاش الكه كيم سرتجيب،الك كليم سركيف

ا قبال اس بیدی صدی کے خاتص نتی مادی دور بر بیری دی کے منظور یا ان کے نزدیک ادیے کا زنگ شقی کھیٹی ہی میں صاف ہوںکتا ہے اور اس کے لئے آتش روی کی خردرت ہے ا

دا نظا بحركون روى عجمك الدارول سے وى أب وكل ايران، وي تريز جماتي

لله پرودى ورشددوش مغير + كاددان شق وى دالير اقبال عدمين مطالع شوى

لیکن اقبال الوس نمیس ہیں بلکہ اپنے کشت ویواں سے بہت ہی پرامید ہیں۔ نمیس ہے ناام ہو تو میٹی بہت ذر خیز ہے ساتی درائم ہو تو میٹی جنوں نے اقبال کی شخصیت کی تخلیق کی، دور مینا هر دراصل اسی دوسرے مدرسے کو نمین و تربیت کے نشائج ہیں جس نے اقبال کو مضوط عقیدہ، توی ایران بلیم فکرا در طبند بہنیا معطاکیا مادوس نے اقبال کو اقبال مبنا یا۔

## اقبال مغربي تهذيب ثقافك

انسی صدی کے اواخراور میوی صدی کے اوائی میں ملم فوجوانوں پر من فاتعلم
اور تربیت کا شوق ہوا س کے نتیج میں وہ بینور مثیوں کا رخ کرنے گئے اس سے اتنا
فائدہ ہواکہ فائح قوم کا فوٹ اور دہشت ان کے دل سے کلگی علی روالط بڑھے اتھا فق تعلقات پر داہو سے اور منر فی تعلیم گاہوں میں تقیم رہ کراونجی سے اونجی تعلیم حاصل کی جلنے لگی اور اس طرح معربی با ہرین کی نگر ان میں انھوں نے مغرب کو بہت قریب سے و بیکھا اور پر کھا اور معربی زعر تکی کی ہر قدر کو بچا نے کی کوشش کی ۔

فلسف، شعردادب، اوردوسرے نظام فکرکے ذراع معر لی تهذیب کے اسراؤروز اسکامادہ پرتشاند اراح، نود پیندتو میت، اورجائیدا دار دطینت کھی دیکھا مغربی تهذیب کے ووسرے کرور بیلوافلاس اقدادا ورتہذیب کے ذوال کے آٹار بھی ان کے سامنے آگئے، معنمان صف کی کاب ملم مالک ہی سلامیت اور خرمیت کا کشکش سے ہوؤ ہے۔

ایمان کی دنی بون کینگاری آخرجب بحروکی قرمبد تبطیم یا نشطیقه مین مغرب کی طونست الوسی پدیا جو نی اورکسری مبیح اور برانستوار نتنقید کی طاقت بریمار جو نیٔ جوب النداورواقعات و حقائق کے انکار سے خالی تھی۔

اقبال ان باغی تا قدین کی صف اول میں تقیم عالم اسلامی نے اس سوسال میں جدید طبقہ میں تاریخ نے اس سوسال میں جدید طبقہ میں تاریخ کی دور میں بدید کی اللہ میں موری تاریخ کی میں میں میں اللہ میں موری تاریخ کی طرح گری نگاہ اور ان جدیا جو ات مندار تنقیدی نقط انظر ڈھونڈھ سے میں تنبس اللہ علی اسکتے۔

اسکتے۔

اقبال نے فرنگی تمذیب کی بنیادی کرودیوں، اس کے دیتے ہوئے پہلوئی اور اس مفری فیا داود کا گاڑکو دیکھ لیا تھا، جواس کی سرشت اود اس کی طیشت میں ہوجود تھے، انھوں نے دیکھا کر منر بی تہذیب سے متاثر ذہن ندہب اور اخلاتی وردحانی اقدار کے ما تھرکیسا موالم کر تلہ، انھوں نے فیا وقلب ونظر کو اس تہذیب کی دیے کی

نا پاکاکا فریتا بلہ جس نے اس سے قلب ملیم کی دولت چھین کی ۔ فادتك نظرع فزنك كاتهذيب الحريدح اس منينة كالعكامة ي دردر من ياكيزى تونيايد منميرياك خيال بلود و الطيف وه كت بي كر تهذيب كادوان دبها رحكومتون كاوسعت ادرافتدار كي اوجوداس تهدري زيرسايددواى بيطيني واضطراب سيحيثكا دانهين برق ومخادات اس كايورى فضاير وصندكا طرع بيحا ككيم بي بكي كروشني صرورب اسكن اس سعكوني فكرى راهدوش سمين جوتى اور نعالم عنب كى نورانيت كاس مي كوئ حملك ملتى ہے:-يعين فراوال بيعكومت يتجار دل سيشب ورمي محردم تسلى تارىك بافزائن فينوك ومؤيئ يدوادى اين نبين شايان تبلى عنن كالتي يتنزي الله المايد للساكيدوي تولى (بدايد ا تبلانے اس پربہت زوردیا ہے کہ او پن تہذیب کی اساس ہی دین واخلاق کی دائمی پیٹمنی يرب اوربرز اليس اويت كرتكديس في سترا شااس كامحبوب فلي المنوى بس چايد كرد مين فراتي بي كريد بي خدا تدرب بيشا بل ت كرما تد بردازاري ب يفتن وذكارم بن الت وغرى كاسم كوعكوب كريش في فن فق بدوار الب تلباس كي محرب بالعيرت اوروح مرابت كي سه الك بوكرده جانى ب ال

دل کختب و تاب یک نین ختم نیو کی ملکر قالب بی اس سے ضالی ہوجا تاہے۔ یہ وہ وزدِ دلا درہے ، جودن و ہا اٹرے ڈاکر ڈا لٹا اومانسان کو بے روح اور بے تیمیت بناکر دکھورتا ہے۔

ي ميكن الاتنديب لا دي كريز الان كراوبا إلى دل دارد متيز

لات وعُزَّىٰ درترم إزادود فتنه إاي فتنه بردازاً ورو ردح ازبے آئی اوتشنرمیر ازنونش ديدهٔ دل نا بعير بلکه دل زس میکرگل می سر و لذت بيتالى ازدل يردا كمنه دزدے غارت اوبر ملاست لالري الدكه داغ من كاست ده کهتے ہیں کراس تهذیب کا شعارانسا نیت کی تباہی،ادرنوع نشری کی ہلگت ادراس کامیشتر توارت مے مغربی تهذیب کے دونے دینا میں امن واطمینان، پاک محبت اورخالص فدايرتني مكن نيس:-متم اونيظى بنورالله فيستا آه يورب زين تقام آگاه ميت حكمتش خام است وكارش ناتاكم اوندانداز طلال وازحرام ائت برائے دیگر چرو دانداس يكاردآن حاصل و ارتن شال جان راود تحكمت ارضيفال الداودن كمت دەاى منوى يى مزيد فراتى بى كۇئى تىدىر كاخاص نشاندىرى الىان بواسكى كرى باذاركاسب ادواس كانجارت كاآلاكار بيطير بلندميدار زندگاد ورزي وي مصارف ان جالاك بيوديول كركري بيلادار بي جرف في آدم كدل سعى كى ردشن جرالى ب عقل، تهذيب ادردين دندمب اس دقت مكم عض واب بي، مبتك يموجوده نظام مرعصين مل دياجانا :-غيرة تمديب نوادم وريات بده أدم دري ووالرياسة

M-2/2/2010-

ایربزک این فکرچالاک بیود نوس از میند از آدم د بود! تا تد د با لاند گرددای نظام دانش د ته ندید دی موافی هام ده فرلت چرک تر ته زیب حاصر این عرکے لحاظ سے جوان ہے، کیک مطاصل عالم نزع میرادت کی چکیاں لے دی ہے:۔۔

بنع كالتي يتهذي والرك شايديوالرك

اوراگرده اپی طبی مرکسی و بنی بخیر ابناکام تمام کرلے گی شاخ نا ذکر پر آتیا سنے گاده ضرورنا پاکدار بوگاداس تعذیب کی اساس نهایت کرزورد نامتی کم ب اس کی بتورید داوایی حالات و توادث کے شکین حلول کامقالم نبیس کرسکتیں، بورپ کی سائنسی تحقیقات فود مخرب اورانسا نیت کے لئے جیسل نج بنگی کہیں۔

وہ فکرگتان جس نے ریاں کیا ہے فطرت کا فاقتو کو اس کی بے تا ہجلیوں سے خطریں چاسکا آخیانہ اس دنیاسے ایک نئی دنیا شکلنے کے لئے میقرارہے، اور وہ وہائی دنیا ارجیے فرنگیوں نے اس عالم اور عزت بنی آدم کو داؤں پر چراجھانے کے لئے تمار فانہ نہارکھا تھا) آخری سانس ہے رہی ہے۔

جمان نوہورہائے پیدا وہ عالم بیرمربہا ہے جے فرقی مقام دل نے بنا دیا ہے قمار فانہ میتندیب اپنے اندر بڑی چک د کہ رکھتی ہے، اور اس کا شعل میں استہرت روشن برایکن اس میرکون موسی منسی جوخدان کلام دالهام سے مشرف و تامسیں کوئی ابرائیم جی نسیں جوبت میں نبتا اوراً گ کوکٹر ارتباء تیا۔

اس تهدیب برعقل بردان بواحدی به بین مجست اورانسانی جد باستهای مساسه ای به باستهای مساسه بردان بواحدی مساسه بردی حساب سے مرجعاتے اوردم آوڑتے دستے ہیں ، اس تبذیب کے بڑے انقلابی اور ترقی پندیجی زم وراہ عام کی پا بندی اور محدود واگروں کی صدیدی سے تبدیل کل سکتے اور ان کا انقلابی ذبری انقلاب بی نقلد لیندی رہتاہے۔

ادست زارنالیداز فزنگ زندگی بنگامه برجیداز فزنگ درب از فرنگ درب او درب از فرای درب او درب از فرنگ درب او دربی از مین از م

اورب می علم در مرکی روشی توبست به لیکن سے بیت کریر کو ظلمات جند میوان منیں رکھتا اسکی اور پرسی کا بیمال بے کروعنا کی تعیر روفت اور سن سر گروں کی عمارات سے مبلوں کی تعیرات رفعی ہوئی ہیں، اس کی تجارت ہیں ایک کا نفع اور لاکھوں کی موت اوٹیدہ مے،

له پیام مغرق-۱۳۸۸

ادر چھ حکست ہیں است و حکومت جن بورپ کونازے ، خالی فول مظا ہر ہو جن کے پیچھ کوئی حقیقت بنیں ، مر فیا قائدین بی آدم کا فون پیٹی ہیں، اورائیسے برا کرانا فی ماقا کوئی حقیقت بنیں ، مرفی قائدین بی کا فران ہے وہ شہاد را فلاس ہی ( کی مدیت کی مدیت فتو حات اورکا منا میں جو تا جن ایس کی مدود داس کا مدین علم برق و مجا رات سے آگر منیں ہوتا جن تدریب میں مشینوں کی حوامت ہوست و موقعت ہوئی یا دخا ہی ہواروا نبی کا مرکبیت ہواس میں دول کی موت، اس اس مروت اورانا کی ارخا بی ہواروا نبی کا کر سینی نہیں دول کی موت، اس اس مروت اورانا کی ارخا بی ہواروا نبی کا کر سینی ہوا۔

> مسائل کا تخریر کرتے ہوئے کھیتے ہیں،۔ واصل کلام یہ کو معصوما حرکاد ای مرگرمیوں سے جنتا کی مرتب ہوئے اسے دیرا ٹرانسان کو مدح مردہ ہو مجل ہے، بنی وہ اپنے صیراور ہامن سے ہاتہ ہو پیٹے ہے بنے الاساود تصورات کا جہت سے دیکھئے قراس کا دجود فودا ہی ذات سے

بهت الم تعريات لتي بي، وه مغرب كى ادى تهذيب اوراس كريداكرده مشكات و

متضائم بینیای احتماد نظر النق افزاد افزاد دوست در براس بین)
اس بی آنی مسکت بی نسیس کما پی نے دم الانیت اون اقراف کیس جماند پر
قابوماس کرسکے ، یا بقر برابی کے زیا ترعف کما علی ماتب کے شامک
جمد جر برید یا تم جم بینی برابی کے دو دو وقیقت زندگا بی اس کی افزاح آئی پرے بینی بواس کے اس کر سرتے برج اس کی
اکھوں کے سامنے ، امدااس کا تعلق اپنے اماق د جو دسے تقطیح بوچکا
کموں کے سامنے ، امدااس کا تعلق اپنے اماق د جو دسے تقطیح بوچکا
ہے، اور امر جو بیا کو کہی خدش تھا دو بر بیا بیا سے دو افرائی کر کے کا
ہے، اور اس کی اس با قاعدہ نئو و نانے اس کے دگر و بھی مفلوی کوئے
ہے، اور اس کا ماس با قاعدہ نئو و نانے اس کے دگر و بھی مفلوی کوئے
ہے، اور اس کا معتقد سرتری کی ہے۔

مصرحام کی ادی استراکت کا مطح نظر پیلی ب نیاده کوین بهاد اس کیج ش در گری کا بھی دی عالم ب جو کہ کانتی خرب کا دیکن اسکی اساس چونکر بمکل کے کا احتیاز ترمین برب اسفاده اس چیزی سے برسر پہلار ب، براس کے نفر کی اور فاقت کا مرحم نہ بن کتی بہر جال یہ دولیت بدید یالادی اختراک بیت دونوں مجور جی ، کر مجالت بوجوده ان ای اعداج کی درنایں نظارت و افت کی مجمودہ سے ، اس کے میٹی نظر برکری کو نفرت ، ید کم الی اور عرف دوده اس قابل جیس رہاک اپنی دوحانی طاقت اور قدت کا می خون موجود سے ، اور دواس قابل جیس رہاک اپنی دوحانی طاقت اور قدت کا مختی ترخیر سے ، اور دواس قابل جیس رہاک اپنی دوحانی طاقت اور قدت کا مختی ترخیر سے ، اور دواس قابل جیس رہاک اپنی دوحانی طاقت اور قدت کا مختی ترخیر سے ، اور دواس قابل جیس رہاک اپنی دوحانی طاقت اور قدت کا مختی ترخیر در کہی اس معاشرے پر خالز میں آس کی باری کر مقال کے اور در رابعت نے ایک بڑی فیرانسانی شکل اختیاد کردگی ہے ، داس تعذیب و تعلق برسکی دوحانی وصدت اس کی خربی اور ساسی تنسعا سکے احدوثی تصادم سے بادہ یارہ ہو چک ہے ہے۔

اقبال مغربی معاشرے کی تصویر تنی کہتے ہوئے مصفے بی کاس می توکت اور
تن افر طبقائی کشنگ اور وسیا نہ مقالے کے ممکن بنیں، دینی اور بیاسی تدروں کی آخلی
اور دین و دینیا کی طلح ملک کے تصویر نے اس کی وحد سخم کر دی ہے، وہ ہو ما حب نظر کی
طرح سمر ما بید داری اور استراکیت و و نول کو ادیت ہی کی دوشکلیں سجھتے ہیں جس بیں
ایک مشرقی اور دوسری مغربی ہوتے بھی بادیت اور تحدود انسانیت کے نقطے
برل جاتی جی برد وجادید نامر میں سید جال الدین افتال کی زبان سے محتے جی گئر مغرب
برل جاتی جی بیدی ہوئے تعلق ہوئے کو مودے میں تلاش کر ہاہے، حالانکر دی
دوحانی قدید ما او میں میں میں اور اور شخص کے متعلق میں استراکیت کی نظر بطن و مودہ سے
اگھ جاتی بی بندیں اور وہ صور سے صور سا وات بڑھی بندیں بکداس کے لئے قبی محبت السانی کی تعمیر بادی و معاشی مسا وات بڑھی بندیں بکداس کے لئے قبی محبت السانی کی تعمیر بادی وہ معاشی مسا وات بڑھی بندیں بکداس کے لئے قبی محبت السانی کو تعمیر کاروں ہوتے ہوتے۔
انسانی کو تعمیر بادی ومعاشی مسا وات بڑھی بندیں بکداس کے لئے قبی محبت السانی کو تعمیر کاروں کے دور قبی بندیا دور کی دور صافی بنیا دور کی محب مؤدورت ہے۔
انسانی کو تعمیر کاروں کی کو معاشی مسا وات بڑھی مؤدورت ہے۔
انسانی کو تعمیر کو دور صافی بنیا دور کی کھی مؤدورت ہے۔
انسانی کو تعمیر کو دور صافی بنیا دور کی کھی مؤدورت ہے۔

غریبان گم کرده اندافلاک دا در شکم جویندجان پاک را رنگ د بواز تن نگیرجان پاک جزیرتن کارے ندارداشتراک دین آن مینیریت نامشناس برسادات شکم داردا ساس تا اغوت رامقام اندولاست نئر ادر دن در آرد گلاست

الم تشكيل مديد النيات اسلام ١٩٠١ - ٢٩٠ مع ويدنام - ٢٩

مردویدان ناشناس در نرید درمیان این دومنگ آدارهای اک بردجان رازی نال از دست

بردوداتن دون و تاریک دل در نظر تخم د کے اندانسستن

مغربي تهذيب اوريكم مالك

بردورا جال ناصبوره فالثكبب

زندگی این را مخرفیجه "آن را مخراجه" این به علم ودین وفن آندشکست

عزق ديدم بردورادرآج كل

زرگانی سوختن با را ختن

ا قِالَ کا پُوْتَ عَقِيدُ ہِے کُرِمِ فِي تَمَدْيِ عَالَكُ اللَّامِلَامِ وَمِرِكُونِ عَالَى الْمَلَى ، مَٰ انتظرمائل کوحل کرمکتی ہے، زان مین تی زندگی کا کوئی دوں پھوٹک کتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہو تمذیب اپنی موت آب مربع ہے، وہ دوسروں کو زندگی کر فسیلتی ہے، ع خفت راحقت کے زیدار نظر تنیں بے پردہ مقائق ان کو آگھ جی ہوئی مکدی دہقا ہے کو زندہ کر سکتی ہے ایوان دور کو کو کر مغرب نے جیشے بسٹرتی مالک کے اصان کا بدلہ احمان فراموشی اور کا فرنعتی ہے، اور محملائی جڑا برائی سے بی ہے، شام نے مغرب کو صفرت عیم کی شخصیت دی جن کا پیام عفت وصحمت اور خم فواری ورصت ، برائی کے بدلے محلائی، ظلم کے مقلبے پر عفوتھا، لیکن مغرب نے شام پراپنے قبعنہ کے دوران خمر و تمار، بے بردگی اور آوادگی کے مواکوئی تحقید نیں دیا ۔

فرنگيوں كوعطا فاكر موالےكيا نىعفت دغم فوادى دكم آزادى ا صلوزنگ سے آیا ہے دوبلکے لئے صوف اردیج م زنان با زادى ا

### مشرق من تجد م علم الدول ريان كانقيد

وه اسلامی ممالک بی تحریک تجدید الیکن زیاده سیح الفاظ مین مغزمیت ) کے علم واروں سے بدگران لفار تے جہا اور یہ اندیشہ ظا ہر کرتے جہا کہ تجدید کی دعوست کہیں تقلید فرنگ کا بہا زاور یدہ زہوں کہتے ہیں ۔۔

لين مجه درم كريرا وازه تحديد

مشرق مي ع تقليد فرنگي كابهانه

ده اس تخرکیداصلاح دتجدید(مغرمیت) کے علمبراروں کی بے بصناعتی اور یہی الکی کاذکر کرتے ہوئے فراتے ہیں،۔

له صرب کلیم - ۱۸

ين ول افرية يرسماقي النام رئات كرزم فادران ين يكي الدرامكي فالى تُرْجِي كمال ان إدلول كجيف والتي يان بجليول سرجي برج كاستين خالي وه دومرى تمذيب دافكاركاندهي تقليدكي ذرت كرت بدر كت يك وه مرقم ك في مارك بات بادراس قم ك الانا كالرموان كناه بوقور لى قيادت ادرعالمي القلاب كے لئے بيدا کي كئے ہے ہے ہيں.\_ وعالم ايادين بصنا إياد بردوري كرناب طواو الكازأ تقليدے اکامه ذرای فود کا کو کاس کا خاطب کر کورہ میکاز اس قرم وتجديدكا بيغام بالك بحس كفسوين فقط زمرتباز لكن مع در مراوان تجديد مشرق يب تقليد فركى كابراز ده مشرق كاسلامي اقرام كوطامت كرتي بي تن كامنصب قيادت دا مكرت كاتحابكين

دديست دروجى شاكردى اورد ليل قسم كى نقالى كاكرداراد اكري إين فالبا تركول كى طرف نا ثاره كرتے ہوئے كتے ہيں۔

> كربكة تقهواين ذاني المست ده کنددان این زال کابی برو

جاويد ناميس سعيد عليما شاك زبان سيترك مي كمالي اصلاح وانقلاب کی طبیت اس کے کھو کھلے بن اوراس کے داعی وزعیم رکمال آنا ترک)ی فکری کمنگی اوداورب کی بے روح نقالی کا ذمت کھے طریقے پر کی ہے۔

مصطف كواز تحيدى مرود كفت نقش كمندرا بايدددد وظرد وكعبد دادخت جات كرنافزنك آرش كالتدونات ترک را آہنگ فود دیگئیت تا نہ اس جز کسٹا انگلیبت مین اورا دے دیگر نبود در خمیرش عالمے دیگر نبود لاجرم باعالم موجود ساخت شل موم از سونعالم دیگاخت

مغربي تعليم أوراس كے اثرات

مغر فی نظام تعلیم در طبیقت مشرق ادراسلای مالک میں ایک گرے نتم کی لیکن خاموش نسل تھی (GENOCIDE) کے مرادت تھا بھشالا، مخرب نے ایک بوری نوجہانی طور پر ہلاک کرنے کے فرمودہ ادر بدنام طریقہ کوچھوڑ کر اس کو اپنے مانچے میں ڈھال لینے کا نیصلر کیا ادراس کام کے لئے جا بجام کار قائم کئے مینکو تعلیم گا ہوں اور کالمجوں کے نام سے موسوم کیا کہنے اس منویدہ تاریخ چیقت کو اپنے تعلیم صرف طریفا ندانداز میں ہوئی فوجہ ادا کہا ہے۔ اس کام شہر و تعریب دو کہا ہے۔ ان کام شہر و تعریب دو ا

یون قل سے بچوں کے وہ بدنام نہوتا انسوس کر فرون کو کالج کی ماسوجی

ایک دوسرے خوس انفوں نے مشرکی اور منربی حکم الوں کا فرق اس طسین

بیان کیاہے،۔ مشر تی توسروشن کو کیل دیتے ہی

صرفاوتروش دهیج بی مغربی اس کاطبیعت کوبل بیتے بی اس سے کئی برس بعدا قبال نے (حضوں نے اس نظام تعلیم) فودزخم کھایا تھا )

اس حقيقت كوزياده نجيده اندازين اس طرح بيش كيا ا مياس اين ازال علمے كه نوانی كاذب رمة قيري والكثت تغاير وظلب ابسيت كرتي بيء اورص طرح اكد ماني تودكرد ومراماني بناتی مے اس کو بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں،۔ تلم ك تزاب دال اكل فعكة برجائه المتوجد هواب المربي تايزين أكسر عبره وكراب مون كالهالبوتوي كاعالفير وہ مزب کے اس نظام تعلیم کو دین ومروت واخلاق کے خلاف ایک سازش المرافیقیمی ادريه ابل كليما كانطب متسليم أيك مازش مے فقط دين ومروت ظاف اقبال ان معدود مے پینونش شمت افراد میں سے ہیں، جرمغر لی تعل ممدون وطركاكرا بعرائ ادرزحرف يركضيح ملامت ماحل تكرييني ملألية ما تدبیت مع فی ترسے تکال کااے اوران کی خداعتادی اسلام کی ابدیت، الوزاس كالمعين صفرات بران كالقين ادوزيا دمتحكم بوكيا أكريه يكنا مختل كوانفول فيمتري تعلم أورقك فدكامطلق الزمنين قبول كياا وران كادي فهمكام سنت در ملف امت کے مالکل مطالق کی لیکن اس میں شیر نہیں کہ اس اور ا

لے اس کا اعافہ ان کے ان خطبات سے دِسکتاہے، جانھوں نے مداس میں میں تھے جس کی کھیں کمیں مقائن غیری کا طبیعا نہ تعبیرا درّا ویل کا شعبید نگ صا من جھلکتاہے۔

ان کے مزاروں معاصرین کی طرح ان کی تو دی اور شخصیت کو جلا کرفاک نمیں کیااور مرطی صرف انکویر کہنے کا حق حاصل ہے کہ :۔۔

طلم علم عاصر دامش من دانه ودامش من من داند ودامش من من داند دامش من مناو دید برداند من مناو دید بردانستم

# اقبال وعصرى نظام تعليم

مغربي نظام تعليمى تنقيد

اقبال فی حب این بصیرت سے جدید نظام کا جائزہ لیا تو انھیں جند بست بنی کر دریاں اور خامیاں نظر کی کو نشاد بنایا ادر امرین تعلیم کا صوات کوئی کا نشاد بنایا ادر ماہرین تعلیم کو اس طوت توجہ دلانے کی کوشش کی کو مجال مدر اور اللاس علم کے جرم کا ذکر کرتے ہیں، وہاں اس سے مراد من بی مادی اور اس کے طلب ہوتے ہیں، ان کے خیال میں اس نظام دانش فی نئی نسل کری میں سے بوا ہرم کیا ہے، موں در مرد افقاہ دونوں سے میزار نظر آنے ہیں جمال مدند کی کی جل کہا ہے وہ میں میں خوات وہوں کے معالم کا توث وفورش، در حکمت و معیرت بے دفکر ونظر۔

له يعقالة تابره يونيورش (مان جامة فوادالادل) مي ٥ روجب مختليصطاق الماريلي مراه الناكويره هاكما ا الها میں مدرسه وخانقاه سے عمال مذرندگی مدمحبت مدمع فت زکگاه! مرابع

وہ دانشکدوں کا کورنگامی ویے ذوقی اورخانقا ہوں کی کم طلبی ویے تو نبقی دونوں سے نالاں اوردونوں سے گرمزاں ہیں،۔۔

> طوتیان مرسد کورنگاه مرحه ذوق طوتیان میکده کم طلب وسی کدوا

> > عصرى دانشكا مول كاظلم عليم

اقبال کا یہ نجیدہ دائے ہے کہ تعلیم جدیدنے نی سل کا صوبے تقال اور ظاہری ترمیت سے اعتداء اور قلبے دوس کی گئری اور ترمیت سے اعتداء اور قلبے دوس کی گئرو دنا روحانی ارتقاء، اخلاق کی پاکیزی اور ترمی نظر تقامت کو کے اس پرسٹے بڑاظر کیا ہے جس کے سبب اس کے توئی غیر متوان نان ، اور اس کی اٹھان غیر متناسب ہوئی ہے اور اس کی زعدگا ہم آئی کے کہائے ہے اعتدالیوں کا کمورز بن گئی ہے نگ شل کے ظاہر وباطن جقل وروح بھم وعفید ہے۔

امکی عقل باریک گرردن تاریک به ادراسط ذبن ارتفاکی سائد اس کا روحانی زدال بجی ای صاب سے بور باہد وزئ سل کوبست قریبے جانے تھے اس لئے جب بھی اس کے بارے میں کوئی فیصلارتے یاکوئی بات کتے ہیں تودہ واقعہ کی تصویر جو تی ہے، ان کا کمنا ہے کہ ٹی شن کا بیمانہ، اس کا روب پایی اور تا ریک ہے، گمراس کا چروبہت تازہ وبارونن ادراس کا ظاہر بہت جان و جو بیکڑ اسی عقل دوش مگر تصبیرت اندهی مید، بینقینی اودیاس و قوطان کی زندگی کا ماصل اوروری ان کی شدت مید، بینوجوان انسان بنین انسانون کی لاش بین اوه این داخت کی مشکری، مگر در سرون برایان لاتی بین، اوران کی صلاحیت مرحت در میده اسلامی خمیرے دیر و کلیسا کی تعمیر کر رہے ہیں، اوران کی صلاحیت می مرحت در میده بودی بین به حذت کوشی اور حفالتی کے بیائے میزی اورتن آسانی، لذت علی او و ر عشر کوشی اورتن آسانی، لذت علی او و ر عشر کوشی اورتن آسانی، لذت علی او و ر

ان کی پست ہمتی کا یہ حال ہے کہ امیدیں اور آرڈیس پیدا ہی نمیں ہوتیں با پیدا ہوتے ہی گھسٹے کے مرحاتی ہیں آئی وانشکا ہوں نے ان کے دین جذبات کو پوری الح سلامیا اور ایکے وجود کو ہم لغس عدم بنا دیا ہے۔

افكارتازه كونى نودينيران كيتيالات **ين كونى لمبندى بنين الن كارند كايرج**ودو تعطل كى برت جى بوئى ہے .۔

يتبان عرما عزكه بغي يمكس خاطئكا فلندتراش آورانه مبق تابس يؤكون مين الأراكا تكايت بكهايضا فلاتحت كلانوكفون دياالل مدرسفترا كال ع آغمدالاالااللا خانقابون كيس لذت امرادي كمتول يكبس وخالى افكاري مخ يقيل مضمير حات عربوز نعيث در ارب التحاك يسى زانه عاصرى كالناص يكيا داغ روش ودل ترد دنگ بيال أه كمتب كاجوان كرم فون، ماوا فرنگ کا میدزیوں تشتدر تاريكاب وثنان نوجوا نال تشنبك خالى اياغ كم نكاه فيه لقين و اأميه د جثم شال اعديها الجيزي ديد ناكسال منكرز فودموم نغبيسر خشت بندا زخاك بثان حاردر اقاً آنى نسل كے فوجوانوں سے كياتو تعات ادران كے متعلق كيسے مبدولان ركفتے إلى اس كالدانه ان كار اشعار سے بوسكتا بى، \_ مجست مجھے ان والوں سے ب سارون يرجو دالتي بسكن الكقطعين كتين ا-جوالون كومرى أه محدب يعران شابر بجي كوبال مرت فلاياأرزوميرى سي مرا ذربعيرت عام كرشي

• خطاب برجوانان اسلام اورددسری نظون میں ان کی امیدوں اور آرزد و ک کی حصل دیکھی ہواسکتی ہے، طلب ارعلی گڑھ کا لیے کے ام میعشق کے در دمن انے اپنے پینام میں صاف صاف کرا:۔ میں صاف صاف کرا:۔

جذب وم سيب فروع الجن حجازكا اسكامقام اوب اسكانفام اوب ان کی نظم ایک فوجان کے نام بیں ان کے اصامات بڑی وصاحت سے الوككورلات وجوالوس كأت أماني ترصوف بإفرائي تدعالين إياني الارت كيا فنكوخ فري جي ووكيامال وزود ليرى تجوس واستغنائه علماني زدهو زان تركوته زجاه ركالي كهاتي في خامتغنا يرح إيملاني نظراتى بالكوائي مزاية سافون عقالي وح جب مداروني بيواونس الدرووي خداك وازداؤا على منهو نوميدا نوميدى زوالطم ورفات وشااج بسراكر ببالعل كشاوس نبين ترانشين قصر لطاني كحكنبري ده جسي لم ذوران كواسلام كر بجائد دوسر فلسفون سيرتا ثراوم و بي ي بي توفطرى طور رانفين صدم والبالي نظم ايك فلسف زده بدراك ك نام يس كتيب

توانی و دی اگر نه کعوتا زناری برگسال نه جو تا انجام خرد ب بے صفوری ب فلے ذندگی سے دوری ا انکار کے نغمہ ای بے جات بین دن عمل کے داسطیوت

ديه ملك زندگي كي تقويم دي سنير محدو برابيم

دل درسن محدی سبف اے بورعافی زبوعلی چندا پون دیدہ راہ میں نداری قاید قرشی بر از بخاری! اقبال نی نسل کی ہے ہمتی اوراس کی اضلاتی بھی ذرد دار روجودہ نظام تعلیم کو قرار دیتے ہیں جس کے باس اضلاق پر کوئی زور نمیں اور نہ ترمیت کا کچھ خیال ہے مدہ کھتے ہیں کہ اجمال کے نوجوانوں کے دل موزدروں سے خالی اوران کی نظر بی غیفیت ہیں تعلیم یافتہ نوجوان کی زبان بہت تیزے بہکین اس کی آنکھوں بیل خاک امت اور دل میں خوف وشیت ذرائجی نہیں ،۔

جوآ نکھ کہ ہے سرمئافرنگ سے دوش پرکار دخن سازے نم ناکنیں ہے

وه ان سبب با توا کے لئے کا لحوں اور این کو کورد الزام قراد نیے بہتی ہوئی۔
نوجانوں کواپنے جال بر مجلور کھاہے ، اور النی فطرت سخ کرکے دکھری ہے ، وه
دو سرا ذمہ دار صد سے بڑھی ہوئی مقلبت "کو بھی سمجھتے ہیں، ہجا ولو العزیوں اور
پر خطررا ہوں سے روتی ، اور ہر قدم پر مسلوب بنی احد سے بڑھی ہوئی اور ہوئی تاریخی ہوئی اور ہوئی کا مقصد سمجھنا ہی ادر اسباب بطلبی اور عمدوں ، اور او بنی کرسیوں کو تعلیم کا مقصد سمجھنا ہی اور البیاب بھی ہے ہوئی اور کے لئے علم دوائے نافی نہیں ہم قاتل وقاطع ہے اور الدین روت بھرے ، ۔
اور السی روت بسرے ، ۔

اے طائر لاہوتی اس رزق سے دستاھی جس رزق سے آتی ہور واز میں کوتاہی مغری تیلم برمعاد کے بجائے معاش کا تصورتب طرب تیمالار ہائے دواں کے ایک اور مطاس تعلیم کا فیص ب کو مرغ چن محرق اوا دو فطرت بے دنگ بوکر روجاتی ہے، وہ دد کی بھی ہاتھ میں نہیں تھاتی اور دوسرے ہاتھ سے دور کہ جن کرتیں ج

نوا از سینهٔ مرغ جن بُرد نون لاد آن سوزکهن برد بای کمتب پای دانش چنازی کرنان درگفت ندا دوجانس برد جدید تعلیم نے مجرانیکر دارکا تبال نے بے باک سے بردہ جاک کیا اولاس کی دکھتی کول پر ہاتھ دکھاہے، عدسے زائد کامواش، نارواصلحت منی اورعافیت گزینی، اور معمنوی تهذیب، نقلی زندگی اس تعلیم کی نایاں بیدا دار جس، افیال نے آسس کی

نشاندهی کی ہے:۔

عصر واصر طلاطوت بيتراجي بعض مارج ترى ندر كي تعليم المرازية المين المرازية المين المرازية المين المرازية المراز

تعليم جدير إقبال كالاى كمتعيني!

نی تعلیم پر انبال کے تم وعصد اور سخت گیری کی ایک بنیا دیے بحکه تعلیم بطالتُ تعطل جود وخمود آلام طلبی و لذت کوشنی کی تعلیم و چی ہے، اور زندگی کو بجرانی دیں ہے، وہ طالب علم کود عادیتے ہوئے کہتے ہیں ۔۔

روطان مراجع من والمنطق المستراك المستراكي والمنطرات المتراكز المنطرات المتراكز المنطرات المتراكز المنطرات المتراكز المنطرات المنطرات المتراكز المتركز المتركز المتركز المتركز المتركز المتراكز المتراكز المتركز المتركز المتركز المتركز المت

ای طرح تیملیم مزی استمار کا بقف را ان کوشرق می اس کی مذیب کے افکا دادو اس کے منتقبل کے ان وا آبادیات (COLONY) کی زمین فراہم ایک جار کرتی ہے، اور فوجانوں کو افزیک زدہ بناتی ہے اور باز معیار ذعد کی کوس بیما کیک نئے نئے ماکل (PROBLEMS) مائے فاق ہے:۔

مشرق کی دوایات وخصوصیات کوخم کرکے دہاں وہ مغربی معاسمشہرہ بر پاکر دینا جائتی ہے ، جماں بقول میکائے دشکل وصودت کے کھا تھے مشرتی کیکن ذہن طبیعت کے اعتبارے مغربی السان ) پائے جلنے لگیں۔

مغرنی تعلم پرانبال کی تنقیدول کا ایک پهلویس به کوس طرح اس کی بنیا و کفروا که ادبا پیرفرنی انتظارا دو فکری انار کی پرب، ای طرح وه بیتهام دری بیابیان نئے داخوں پر آماد دیتی ہے، فکروفلسفہ آزاد دی رائے، و توریت بنیال اور آزاد ان خورونومن (FREE THINKING) کے نام سے ذہنی بے ربطی اور پریتان کیا کوجم دیتی ہے، اقبال کے نیال بی خلط بین سے کوچشی اور عالمان بریرینی سے ناوانی بسترے: -

نرن گیرای کورچشے فینا کے خطا نینے نکور زمن گیرای کرنا فیل نکوکیش زدانشمندے دینے نکوتبا اقبال کھتے ہی اور کا کتے ہیں کہ ان ذہی جمناطکوں سے کیا حاصل ہو انسان کو ظلبا ذاور ہوا پرواز منا دیں لکین اسکے جے ہوئے قدم بھی اکھڑ جائیں اور کہ اپنامقام بھی کھر بیٹھے :۔۔

ازال فكرفلك بإج حاصل كركر وثابت دسيار كردد

مثال ماره ابرے کر ازباد بالنك فعنا آواره كردد يرنظام تعليم السان كومشينون المنتون اور ترقيون كحاسك يقيم يتاقيق يتعلق بنادياب، والاندانسان بي بجرد و دكاكوبر قصوداد رمزرع بمتى كاحاصل بمونيا كواسان كالمع بونا چاسيئ دكرانسان كود نياادر متابع دنياكى .\_ منازكف جراع أرزورا برست آدرمقام بك دمورا مشودر مارسوا اين جالكم بخدبارآ وبشكن جارسورا بالدار صنورفو درميدن دوكيتي دا بخورما يدكشدن بالوردن بي امروز فودرا زدوس امردر دانتوال دلودن (دخاريجاز) اسم دفدا سے کوئی تبدیت تبدیکی کو توبناكا فاقتصعه صاحكفاق تحديرن في بدانسين احل كاللهجي وه یا کی نظرت سیوادی اعماق (مزیکیم) اقِتَالَ كَيْظُرْسِ فَكُرِشِرى، وى الى اورفيصنان مهاوى كے بغیرخام اور ناتمام ر پی اس لئے فکری نامجنگی کے با دو داسے شرف سے آزادا در بے تیدگر دمین يريشان خيالى اور زوليده كالى كودون دياب أزادئ فكرك عنوان سياكفول فيايك بطالبصيرت افروزا ودمعي خيرقطو

بداكرة وجويكافي كاعطيب بوبرئ ذئى الج كوفلف كانام ديدتباع-يرب افكارس ان مدرمه والول كالممير فوب ونافوب كاس دويس كم كوتيز مصرحا صراكي عنوان سراقبال في الكي قطعة ي شرق ومغرب كابنيادي خرابوں كوطشت أنبام كياب، ان كاكهناب كرشيني دور كي تيزودى اور كليت ليندى نے ہرشے کی ٹینگاختم کردی ہے، اورفلسفہ کو بے ربط بناویا ہے، دیار فرنگ می مشتی محبت كوان كالتقيقي مقام مى كم منيل طاكدلا دغيت فياس كاكوئي مركز باقى بنيل جيوالاو مشرق بي عقل كوصيح مقام إس الغ نهيل الكوافكاريس كوني تسلسل وتقاء يخة افكاركمال وعرف فصف كاكونى اس دان كابوا والمتى عبريز والما مرريقل كوآزاد توكرناب مكر جهدر المانات ويداوانكا مرده لادينا فكارت افريكين عقل بالطي افكالع ترتين فلا (مزيكيم) نظام تعلمريا تبال كانتقيدكا ابكرخ يرم كدوه فوجالون مي خرب كانتظى تقليدادرخالص بروى كاحذر بريداكرويتاب اوران مي حدّت واجتماد كاكولي ف مهيس بيداركر تاؤه كهتية بي كدوميا توخودتم ورواع مين بعكو ي بوني يم بكين يواثق گاہیں، اس سے بھی تنگ دارُوں میں مند میں ،ان میں جا کڑے بقری دماغ بھی الم میم کے بجامے ابن الوقتی اور انداز کارنے نگتے ہیں ا مقصد واكتزميت لعل بزشال برسود بالصطلح موز فورشد كارته ويلهدوا إن يجنل بالأل كالمتكيا ورط اول كالك وو كرسكة تقع وليني زلماني والمناد والمناز والماتده

افبال كمت بين كزئ نسل كا وجوداس كا ذاتى وجود نسي بلكه وه إدرب كارجها بن ب، اوراس كا صنوى زيد كام مستعارب نئى سناح مداده كا ده دها نيه بحصر في معارول نے تعرکیا ہے، مکن اس میں روح منس مجودی ہے، اس کا وجود، وہ مرص نیام بحبس كولئية قاطع منيرا البال بدعراء سرمة بي دني تل فاكراه بي خدا كاديودمددم بلكن مرى فطري فود اس لى كالودوديورم فس عدم ب-تاه ورمرايا تبل افزنگ كود إن كاره كردل كانتير مربيكرخا كافودى سيخالي نقط نياك توزيكارو المثمثير ترى نگاه بن ابت نىن خاكاد تود مرى نگاه بن ابت نىس د بور را كاني فكركوبر بالمودرا وجودكياب فقط بوبرخودى كانمو (افرنگ زده: مزیکیم) ا بال کا را سے ہے کم عزبی نظام تعلیم نے سلم نوجوانوں کی معنوی وہے کو کیلنے كى يورى كوشش كىد، اورائيس مردان كاركى جائد مرديم ارباديا اوراكا بجيلا، صباحت ليندنكرويها سكها وياب، ان مين تراكت والاحت ري در تختف اور تبات بداكك جدومادى سركرمول سعبب دوركردياب، ده كمنة بن كرمرى نطبي اسطمكى كوئى قيمت نهيس ومجابدت اس كرم داراد صاف جيسين لے اور مصاب زندگی

اقبال جى دردىدى ادرجان سونى كرساتد برخلوس اغراز مين كالسل كمريي سے درخواست كرتے بي، دوجب ايك شفيق استاذاور جربان و تخوار مربى كى زبان سركيت بي، توسلوم بوتا بى كرسال عبدال كادردان كر حكربي ادر بورى ملت كاعم ان كے جوجي

میں اے ما ان آدائش فے کراس کے ہتھا رہے۔

سمع آباے یہ

التربيرين وره فانقى جوز الشركة يربيري وافر الاسلامة في الكومين فوشنى فورنكى كا الشركة يربي وافر الاسلامة قوائلومكها فاره شكانى كيطية والكومكها فاره شكانى كيطية والدكون موية أنى بيشان فلا كا مربيا كا ورسول كذاك محالية محكوم عدار من ما من المسلوم المنسوم المنسوم

## اقبال كانظرئيطم وفن

اقبالی می ونن شردا دب اورزندگی کے دوسرے سائل کے بارسے بلکہ فاص رائے دکھتے تھے ہوان کے خیالت و تجربات کی بنیا دوں پر قائم ہوتی تھی ان کا میں رائے دکھتے تھے ہوان کے خیالت و تجربات کی بنیا دوں پر قائم ہوتی تھی ان کا روس ان قال دو دوں ساتھ اور ان انسان کے خلاف دول میں فضع ان انسان اور کے خلاف دول میں فضع ان اور انسان کی ایس انسان کے خلاف دول میں وہ انداور و تر سے بول کا جا کا میں موہ کا میں دہ انداور و تر سے بول کی آبیاری کی جا میں کے اور میں کا دول میں دہ انداور و تر سے بول کا جا کا میں انسان کے دول میں دہ انداور و تر سے بول کا جا کا دول میں انسان کے دول کی اور انسان کی میں بنیا مری کا دول میں بول کا دول کی انسان کی ہے اور کی بار کی کی اور کی کی بار کی کی دول کی انسان کی ہے بار کی کی دول کی کی دول کی د

ا قبال کا خیال می کردا دب سراید دارد ای فرائش بمی لایم بمی طی مذبر گانگین یا دل کانسلی اورمحسن د وق حمال کانشی اورنوشامد کے لئے استعمال کیا جائے وہ

لأنكل اورُطلوم ادب محص مفاطر واه مقام لانداس مصحِح كام ياكيا، وه ابني الكنظمين كمقيب كمي اصابر جال اوجن كأكيفيات كاسكرنس اس فيكرية فطرى حذبب الكن معاشر برك الخاس مفلوج اورا إج علم كاكياف الده جو عصائيدى كاطرح مح وتحركمي متاثرة كرسكاده كمت بن كمشوك لواور كواياز تك يسنين كے لئے عزورى بكرول زندہ كى قوت وجات اس بى صطرب بواور اسى ركون من زير كاور ما ذيكا كارم كرم فون دور با موده را مد دواد را مال رب كراتها بانظراون كاروك محية بأركراس ذوق نظر سيكيا ماصل جنظاره بى ين الجدكر ره جلك اورهيقت كاترتك نبيخ سك

شاعر كى اس أتش نوائى أورنتى كى نابيدىغنى كاكيافا كده جواني احول كوند گهانیکه احد کمی دل تکدراه یا سکے شیم صحادر اوصبااگر حمن کے لئے پام برار دلائس

توال كي سيحانفسي كس كام كي

بوشي كاحتيقت كون ويكيعه انظركيا الافطردوق نظرفون كين والكفس إدفض شرركيا مقعود بزسوزجات ابدكاب اليقطره فيمال وه صدكيا وه أكيا حس معدل در اسلاطمندود ثاعرى نوابيوكمعنى كالفس جسمع فافره ووواجك جومر كليي نيس وكفتأه وبزكيها وخوالها بالمحزه دنياس البحرق فيتوس ا قبال آواس لبندى سيموجية بن بكين ليف برحثيم معاصري كي جبلتي ويجيقني توالفيس نظركنا بي مشرق كس القدعام اسلام كي دينون ريجي ورسكا داج عادر وإن كاشاء وادب عبي اس كى بات كرااورا كاكلم يره مقاب مني اس كريك تا

#### اقبال اورعلوم وفلسفه

يامرده بيازع كالناس كرفتار جوفلسفه كلها نركيا خون جكرست

فليفك عميق مطالعه اوراس كاطويل تحقيقات وتجربات في أنفين بيه وائت قائم كرين يركبودك واكف فدندك كرمائل كرحلين مرام زاكام اسكا أبدارمدون كوبرزندكى سفالى ادروه على دنياس برى صفك كناره كُنْ ب. وهانسانيت كى كونى دونىن كوسكا اورندندى كوكونى راوعل ويسكساب زندكى كيممل وستورونظام كيائنة وه رسالت محدىكانام ليتي بيدواب ايك ففاده دوست كيهدد وعافي عدت كرتي وكمتين كرس تواصل كاسومناتي ول ادرمیرے آباء واجدا والق و منانی تھے میرافا عان بھن تھا مکن اس کے باوجودیں الوش كفرس كل كردامن اسلام يرايني الكن ترى ركون مي توباشي فون جارى ب ا ورتجه بدالًا دلين والآخرينُ سے قرابت وفرزندى كا فخرحاصل ب كين م اضيح والم فليفول كرويم وكمال كرشكار مورسي و سيالاكري كرم وجوديس فلفركوشت يوسنت كي حشيت وكمقلب وادرس اس مي اترابوا بول مي محسابول كظلف عقيقت كاعجاب ماورده النان كوزند كي مع دوركر كربتا براس كرم ردح على وصنحل بالفير افيون سازياده تيز جي بريكل بياجاره مى دورول كاطرح فالغوليادرابروم وممان ب سيتمارى زندگى من شعار دل كا كريجيكى علاور قرفي اي تخصيت كعودى علاس الع بركسال كم تقلدبن رع بوني أدم زدگی کابینام چاہتے ہیں لیکن فلے خاموش بدرس کی اداں دہ پام بداری م حب سے دنیاروشن اور کائنات بدار دوجاتی ہے، وہی دین و فدیمب زندگی کی تنظیم كركمة بن بوارابيم وعركا عطيبيدا إنعى العاسينا كالقليدكتك والدوي قائد بخارى (ابن سينا) سيكس زياوه قابل تقليد م

دل در من محدی سب اے پور علی زبد علی چند

پوں دیدہ راہ بی نداری قائد قرشتی از جن ری ا
مخقط در کہا جاسک ہے کہ اتبال کے خال میں موجودہ نظام تعلیم لینی مقصد
میں بالکل ناکام رہا ہے، اور دہ الی نسل کو ترمیت منیں نے سکا ہے کہ جائی معلومات
سے فائدہ التفائی اور زندگی میں ہم آسکی پر اکر کے ایک صالح معاشرہ کی نبیا در کھتی،
ملک سے فائدہ التفائی اور زندگی میں ہم آسکی پر اکر کے ایک صالح معاشرہ کی نبیا در کھتی،
ملک اس کے بیکس وافر اور قطب بنالی کا ناموجو میں روز مین سے واقعت اور جواتات کی بیان اور فودی کے عوان سے قطعاً غافل!
مرت دبخارات ایم اور جو بری توانائی اور نبی کھیا کی طاقت کا بہتر اس نے لکا یا ایکن واپ نیسی پولکا وہ دوجوا بین اپنے اور چا او نسین بیلکا وہ جوانی نسی میں اور خوار بیان نسی میں کیا۔

برماراتصورنظام تعليم كا برس في اس كاتوازن فلط أورمزاج فاسدكرديا ب وه كتة بي كريجيب بات مي كرشواع شمى كركر خادكر في والاا بينامقدر ديج كاسكا، نظام بيارگان كوجانف والاكسى راوعل بيئيس بيني سكا اور سائنس كا محقق الني فضافتا كوهي بنيس محوسكا بـ

افيرس انبال اس لم نوجان كي تمناكرتي بيري كاجاني بيداغا ويس كي مزيكا ري الخ جوجنگ بين شرد لينگ اورسط مين تورو پرينان بو ،جورزم و زم دونون كامن ا واكري جو

• زم دم گفتگو گرم دم تجر کی مثال اوصلح و تبک میں مثالی شخصیت کا الک موب کی اميدي فليل اورمقا صريبل مول جون فرنسي اوراميري فقيرمو، إوتت مُلَّدى ودار وغورادربت فراغ كريم وطيم بوجوع ت كي موت كوذلت كي زندكي يرترج ويتابو بوعلة يادان بي رشيم كى طرح زم اور رزم حق و بإطل مي فولاد كى طرح تندو كرم بو مجمى وشيم مو حس مركلالس شندك سختي بياريهي وهطوفان س درياؤل ك دل دل جائي أكراس كى راه بي كستان ونگستان أئي توسل تندروا وداكر عبت كاشبستان سائے ہوتو ہو ئے نفیرخواں بن جلئے، جوصد لق " کا ایمانی خلال علی مرتضی کی قوت و فتوت ابودر كانفرواستغناا ورملماك كاصدق وصفاركهنا موجس كالقين بسابان كا شبتاريك مي قنديل رببان بورج مومنا د حكمت وفراست كا كيند دارا وربيت مرواز كاعلم وادمه وشهادت كوابنا كركوتون كالمفكوكم كالومتارون يركن والامكرا والمايس فطرت کونچیر مناسکتا ہو، جوانی دفت وعظمت میں فرشتوں کے لئے بھی باعث رفک ہو ص كاوجود دنيا مين كفروباطل كے لئے لئے كي جينيت ركھتا ہوس كي قيمت **ب**وري كائنا" بھی زبن میکے اورجیے اس کے خالق ومالک کے سواکوئی زخرید سکے جس سے مقاصہ کیلیا سے زندگی کی سطیت اورزیب وزمنت سے بلند ترکر چکے ہوں، جو تیک ورنگ اور نفر ا آ ہنگ کے فریے مکل بھا ہواور تهذیب جدیدے البل وطاؤس کی تقلید سے یہ کدکر E- SAKOSKI

للبل فقط أوازب طاؤس فقط رنك

### اتبال اورفنون تطيفه

له اصافداد مترجم

الرفود كالمحفاظت كرية وعين في المسلم الرفود كالمسلم المرايات والمسالم اولى بدر ولكك تول كارسوال خدى سحبية يقين بريم الديدين الام كوزيا الاقال في نون لطيف كالفت نسي كالمكان كالميح مقام پیام تعین کیادہ فن کارکی تخلیق کے دل سے قائل اور قدردال بری ایکن فندن اطیف میں وہ شعردادب اورفلمفہ کوادلیں مقام دیتے ہی اہم دا ہنگ اورشت وسنگ کوان کے ان انى دروماصل م،اس كى دوانسب كى بنيا دفكروخال مى كوراريقين. بمانانه كانكاتانه سيخن كخشف تكامية فرى يُشِيدوالون عَرْجِيد الله المراجع الما يوسي المراسيد دى زطفى كروش يفاله تاب جرنس سركر عروا واليدا (تلين) ا قبال من طرح ابني الكياد رضاص اصطلاحات ركفت بين بعي علم عن مقافي ول فقروفودى، قلندري وتاييني وعيرواس طرح ال كاحبون بعى بابوس ما ووق وول كو خلوم عَشْق، ول كالكن الواليك عذبُ سرشاري مجية بيجب سا فوق الفطرت إور فارق عادت كوات اور بجرات صادر بدائي ببنون ان ك بال ميم وروح ككس كام كے لئے منفقه كميون كانام ك، اس كئے وہ اپنى نظم دينيت اسلام من كہتے ہيں، ۔ بتاؤں تجكوم لمان كن نشكى كيا ہے

باون جو مان رمده بياب يە بنايت اندلينه وكمال حنون!

زندگی کارح وه فنون لطیفی می جنون کی کارفرائی اوزن کا مکاانه الی فایس اور را من بیند کرتے بی اور کیتے بی کرعشق وجنون کوصحواکی نفنانسین آگا با دی کی بھامی داس آتی ہے،۔ کے خرکر خون یں کمال دیجایں کریں اگراسے کوہ و کمرسے بے گانہ بجوم مدر میجی ساز کا رہاں کہ کماسے واسطے فازم نیں ہویانہ (جند) وہ اپنالیک فرل بیں کتے ہیں ۔

الساجول مى دىكھائى مىن مِنْ سِنَ مِن تقدر کے جاک كال وي برندى كفني متى بيجس كى بيمنت تاك ا قِالَ فِي الْمُنْ مُن الْبِي الْجِهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ الللَّالِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل لكها بك فن كاركا بسلا فرض م كدا بي فودى، اينه اندرون، أور اين حقيقي باروحاني وفي كالبات كراس الع كرافها إلاا اطالبات وجوري سع بقائد دوام يميلن ب،اس كرما تهى اقبال في كلا بدن كاركواني ذات سيميل كالنات ك پهنچنا باسئ اوركترت مي وحدت جلوت مي خلوت اوراجماعي بخو دي مي الفرادي نودىكادامن با تقسد دينا چائے، اس ك كريدادى كائنات مى كا طرح مرفع كو جنب ادر من کرلینا جائی مے بہانج ادب ونن کے وہی شام کارووا می اور می كي جاسكة بن جن باديت سروحانيت كي طرف كريز اورا دين يرفتحندي لمتی اورا الن فردیکھا ہے کون کارکوس کے امکانات کاسراغ اپنے ہی ادر نگانا چلم نے کرفاری اور ظاہری جالیات کو اپنام طمح فطربنانا جاسمے، انھوں نے اس موقع يرايك عي فيرخع لكهاب ...

حن داازنو د بروگ بین خطاست آنچه می بایست پیش با کجاست ؛ بین من کاکام گیا به برتناعت منیس بکریم بونام پاسخه می جنجوادد کرده برید کردیا ب یکافری آخیں کافری سے کھی ہیں کمروق ہوگرفتار مامِروہ ہو! عنیں نہوکہ بہت معطیاتی نے کتابی سے خالی سی خالی میں کہود (اید) وجود کے طبعد آ ہنگہ افسال ما علان کے لئے اقبال خلوع شنی موزخودی مونیۂ زندگی اور عرفان نفس کو صرف سی قرار دیتے ہیں۔

المك وزيفك لأرتبري والمستحديد المرتبي المالية كبرس سني فردى كاجار والصفة كرى وثاوي ذايرتو كمتب مدر مرجز دري بمودن ديد بودن الموذك بم باشي ديم فواي في (دود) ا بنات وجود وخودى سے بيلے فن كا كوائي بيان صرورى ب، بي تعمير فردى كيك نيازين نازىداكرنااور قطره كاركش درياج والازم ب،اقبال كالطافت بسر ويكيكم دە خازىن سىدىكى بۇدى اورقيام كونودى كالفرار سىيقى بى اورىجادت كى كويت مراجع بديت كالفرادية اواس كالتكماين برقرار وكمناجات إن-غلط نگرب تری شیم ما زابتک تراوی در معاصط بداذاتک تانيادس اتناكيناواتك كهقام عفالتى فالاتك كسة تابية يخدكا البك كقيض لدى سيناداتك (مدى) اقبال براس فن ومزك خالف بن جوزندگى سے دور ليجا تا ہے اورانفرا درسك كيلكب ويبرس انسان تابع مهل احكائنات كوم تقصود موقى بدوه وجودة كتيل تحيظ احداد امركاس لفخلات بيكروه صنوعين انقالي ادربردي كرواكه منير حري انسان تاشا اوكائنات تاش بي بن ما تي اب-

تى ۋدى سے بورقن واير كود يا تىكىلىم اىكام دوموندتاً!

اى كۈلسىيانى تىۋان دىسقا بلنة مديدي عاى كامقام وير افدى فيركى مواذالثرا دوباره زعده دركاره إطاف ت بى كال بِي المَاكِرِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّ وه مصوری (PAINTING) می النبانی شخصیت کی نوداو تعمیان این سک ى بيام كا دجده فرودى محية بن اوداى ك منز ي صودى كى دوانيت كاللور مغرب كالجريرى مصورى (ADSTRACT ART) معفود بن المصولاتا يمالنسان السنة اوالع بنبات واحامات كالقش أوافي اومورت كرى الخين المتدب ادر طی اور وقتی خیالات کے دہ قائل نین اشرتی معوری کا زنی سوزوسروراوراس کی رومانيت الغيس دل مع ليندب -केरिया में मेरी मेरिया मेरिय كعوبي والطاق فطرت كدكها إلى بدوها التي تون المينفطرت وكالني فدكاعي (معود) رودومرودا صوت وأبنك اورنغم تزخم يربهي أنعين وه أتش نوا فأواريطاهني لنسبه جريس ولكاكأ بخ إوا وركر ما زيس صاحب ما ذكالمودول جوا وتخاهرت لىجىكة أنارير فعاد اورنال شرور فركما نائنده وبوطكرصا صف كالجياو آياكمال سے نال نے می مرویدے اصل كى غالدادكادل بكاويخ ول كيا جامكي تي وقدت كماكني كوالاسكاك كاواللتي يتخت كيولاكل زندكى سيجا وامريتي كولا تطعادات بالتابي بباب كابات بكعاون لكانكاي جي نيك الطنت وم وفال مى دوندل كادر منى ميكي مجوتام مرحل إك برئيل كے (مردد)

اقبال اس نفر اودان الوفائي آبنگ اوداس فئي آتش ففس كورهون ليق بي تيس كاصدا موري وناكي كم كر كرشموروام ديقا موجس سدل زنده بدار بوجائي اورت ارول كاو تو دگهل جائي السايت كه لئي مرا دات كاپيامي بور اوجس سيدوري كانزات بدار بوجائيد-

ردا نج کا یرت کده بانی دیم تو کیماند تراز در در الا موجو د جکوشون مجمع بین فی مردو موسطی کا می موسطی کا می از می کا موسطی کا می کا موسطی کا می کا موسطی کا می کا موسطی کا کا موسطی کا

ا بنال کفتیمی منفرکوده میل تندرو بونا چاہئے بوغموں کا خانمر کرد کے جوخوں پرورده اور تون دل من حل کردہ بوان کے خیال میں نفر کی انتراب ہے کہ وہ بے صوت م صدا بوجا ہے ۔۔۔

> ی شنامی درمروداست آل مقام کا مردوبے توت ی روید کلام

ده کتے ہی جو نغمہ دا ہمنگ منی و پیام منیں رکھتادہ مردہ اور اصردہ ہے اور منی مولانا دم کے الفاطلیں وہ ہیں جآ دی کو اپیل کریں حکر دوسرے فار مج فقت ہ گا پر اکن کردیں ہے۔

جو فن کا رانسان اورکائنات کوایک طع سے دیکھتا اورٹن کی پیدادار مجتنا بدہ اپنے ساتھ الف ان نہیں کر تا ابن کا راورا ہل کیال میں کچھ وہ باتیں بھی جو تی ہی چونیر معرفی اور جزار کہی جا سکتی ہیں۔

ئویش داآدم اگرخاکی مثمر د نوریزدان درضمبرا و بمرد چون کلیمی شدیرهااز نوشتن دست ادتاریک چوپ ادرین زندگی به قوت اعجاز غمیت! مهر کمید دانندهٔ این الزغمیت! اتبال کمتے میں کوئنکار کوفطرت کی بازیافت ہی نمیں بلکر لینے اندر سکے ما فرق الفطرت عنا صرمے فطرت پراصا فریمی کرنا چاہتے اور جیات دکائنات ایلیک دوسری جیات دکائنات کی طرح نوڈ النا چاہئے اورا پنی دوح کے دفورا دوفراد لانے زندگی کے مرطا کو برکروینا چاہئے :۔

ناں فرادائی گدافدرجان ادست ہرتی ماریخودن شان اورست نطرت پاکش میار تو فیزشت صنعتش آیئد دار فوج دشت (بدئم) فن کار کے لئے تسخیر کا نئات سے پہلے تسخیر ذات اور تعمیر فودی صروری ہے، انہی بنیا ووں پر فرائی تکمیل کے بعد وجود کا نئات کا اہم ترزین جاتا، اور وفشار فت کوئین پر جھاماتا ہے۔

> ا محراد کاتو بچه برکیو زیاده اثر نه ادائین سجد کی زیادت نے بچھ صِذبات کا ایسی رفت تک مینچا دیا جربچھ ہیلکھی نصیب بنیس ہوئی تھی ؟ معانف روست

اى طرع ده برير كى عاليشان مجدد عصة بن بكن ده ان كادامان فطرمين ليختي اس لفكراس كاملس بي كوني رشش بات نيس \_ مى نكاه كمال بمركوك دي كان سدير معزى بريكادا ومنسب وركى كرشرباندك تن وم س جيارى عدى قاد يتبكدها ننى فالتكر فلك بالغير منتي الموسي تنظيمواب درانه (يومارس) ليكن الطان قطب الدين ايبك كي بنائي موتي مسي وقدت الاسلام يكا كعندلاك حان في معلما باورده اس كالله يرصف كله بين اس ليكراس وياريس الفيس عزم واخلاص كاده تاركي بن ظريادة جاتا يجرب سلام كامسا فرفزيت كدة بنديس رضت الدازجوا تقالى دوحانى إدى ان كردل كابرتاد في الحتاب اوروه يول صرت سنج بوجات بن - www.KitaboSunnat.com اللموة وافترة فيعنون تود بمريس المناع فوثل كيالل كايازى معدركون بمنقامحو مينم فطرت بحي دبيجان سيكي بحكو كيون للمال ينخل بوترئ تكين سے كفلاى سيدواشل زحان اسكاورو عِمْق فالعك شايان كاون كافاذ جلى بجري وموكه ودفودا ابكال سريفن وترانع كل بتي اليون ميرى ملاة اود مرى بالكيادان دايوركو كياكوادا برقع اليصلمان كابيز إكبقاه وه قطب لدین ایک شیرتاه سوری اوراجهان کی تعمیرات کومردان آزاد کے فن تعيركانام دينه بن اوركته إلى كراكر تمين ول وظركاتاب وان كى يا د كارول وتجوكس طرح الفول في الني شخصيت كوان عظم عمارتو ل بي ظام كيا ب التقرول كي سان میں وقت گریز پاکو بندکردیا ہے الن کی نیکی دیکھ کرآدی میں نیٹنگی پریدا ہوتی اور اس کی دنیا بدل جاتی ہے، ہمت مرداندا درطبع لمبندان تیمروں کے سینے میں لی اردنبد کاملی کی اسم میں پیٹھر کسی سجدہ گاہ ہیں، یوجہ سے مت پوچھ رددا و جاں اہل ول ہی بنا مسکتے ہیں میں تواتنا جانتا ہوں کے جس لویے جبیس میں نیرو سے الاالمنہ نہیں وہ ٹالمان بارگاہ نہیں ۔ بارگاہ نہیں ۔

> درمن آن نيروك الاالتنفيست! سجده آم ثا يان اين درگاه نيست!

اس كرما تقددة الم محل كوفراج عقيدت ديت بور ك كيت بين "ما كوبالله مين ديجه كرمعلوم بوتا به كرم كرم كالمول بيها آب روال سے زياده تيزيا آگئي به اور المحال دور بيال كه كي المك لمحد كر برابر بوگيا به بيال عشق في تجه ول كان بين برديا به بيال منگ و خشت سحنت كن مروري بها ندگلاد وال بي كياب في خيرو ط رج بين اور شق صدود و تعينات كى سروري بها ندگلاد وال بي كياب في خير بين اور شق سے بها فيران و بران و بران و بران بي كان و بران و بران و بران بي كان و بران و بران و بران بي كان و بران و

ا قبال کے نظریون کے سلسلیں برتبانا مزودی ہے کہ وہ جال کو طال ہی کا ایک بن سمجھتے ہیں اوج ال بے جلال انھیں متاثر نسیں کڑتا ۔

دلبری بے قاہری جاددگری است (دورم) تازیری از حلال می نصیب ہم نیابی از جال می نصیب انتها مُعِشق مِتى دلبرى است (برجها يُود) ابدائے عشق وستی قاہر کا است اسى حلال سے لرزیے ضمیری و (منرکیم) جين بنده حق بي الموديكي وه شعركه بينام جات المكاب يانغ بجراب عابالكسرافيل ائ گاه يې ب دلېري درعناني اسى نگاەيى ب، قابرى وتارى اليفاقط نظرك بالعين الفول في الكي نظم جلال وجال من وصاً حت كردى م، ترك نسيفطاطول كالنزني ادراك مر يخ ب نقط زور تريي كاني كرسربيحده بن وتصلفانلاك مرى نظري بي بيجال وزياني ترانض بالزنغم ورأتشاك ربوعلال توحس جال تے اثیر كرجهكا شعارة بوتندو مركش مماك مجع مزاك لئے مين قبل ال غالبا يا تبال ي كاكدا والطيف كركسى لور في تورات فيحب آستارينا كراد كياة عورت إلى اف إكتناح بن ب إجركم وفي كما إل إبهت برفتكوه بي اس ساس صحت منددون كانداده لكايا جاسكنا بكراتبال كيون حلال وشكوه كالأبي جان كفن كارك فرائف كاتعلق ب، افبال كت بي كراس كانداز تظاور اس كالتادلي (ATTITUOL) عام مطح سے بندياكيزه ادرميارى بونا جامية اسے وہ نظرحاصل كرنا جلستة ، وشف كى حقيقت دكھ سكے اور باده مين نشكا اندانه كرك (دربادہ نشری نگرم آن نظریدہ)ان کے خیال میں بیٹکاہ ہی ہے جو نن کارکے نقط نظر کے صحح ياغلط اون كاميرار كشرتي باس لئة اس ايسا وناح بسئ كرحن قيق كربيني ك لفة كوئى مجاب اس كے لئے حجاب درج، اسے دجائی اوراب در ورہونا جاسينے تاكم تخريب مي تعميز ويراني مي آباد كارى اور بكان مين بنا ذكى تصلك ديجه سكه ، ان كي رائيس

فن كاركى تكاه دشوق فطرت كا صرف أبنه بى بنيس بلكراس كا مديادا وكسونى مجى بهده صرف ديجها اى بنيس پيكها بهي بها مانتا بى بنيس جائز تا محى به اس طرح و فطرت كرمن مي اپني صرف نظر سے اصافر كرنا ہے، اور اسے نى معنویت عطاكر تاہے، وہ این قطم تكاوشوق میں كتے ہیں ۔۔

یکائنات بچیانی نمین ضمیلی کونده دنده میں بے دون آشکا لاک کچھاوری نظر آتا ہے کا دیا جہاں کا ہوش کی برینا کی ا اسی نکاه سے محکوم قوم کے فرزید ہوئے جہاں میں افراد کا درائی اسی نکاه سے برنده کو تیوں میرا سکھاریا ہے دہ دیج دشت پائی نکاه شوق میسز نہیں اگر چھکو تراد ہو دہے تلب نظر کی دولتی (مزکیم) فن کار کی افغرادیت اور خصوص انداز نظر کے بارے میں کہتے ہیں،۔

ان کاانداز نظراین زمانی صدا ایری سال سرور در میراد ان

اسكاوال سيحم نسي بالنطاق

ان كرفيال مين من كالإنى ذات سے انجن العاب اپنى دنيا جو الب، مين خارجى دنيا كي تعرب ميد سے بيلے مالم فربسے اس كاندو فى دنيا ميں كوٹي برنسا دستا ہے ا اود مورده اس فقضے كے مطابق خال كوئل بنا اجا ہا ہے :-

نىدەل سىمنىن بېنىدە ئىرىقىدى خوابىن دىكەتىپ مالم ئوگاھىيە اەھ بىسانگراذال كى تىجى بىلىك كىلىن ئىلىم بىلىلىك بىك اس تانەجال كاج كىلىن كىلىن ئەجىلىك كىلىر نىلوت كى غلاى سىركرداد بىركوك سىلەدىي مولان بىرمندكى غىر ج دیچے تو ذیائے کو اگرائی نظر سے افلاک خور ہوں ترسے فوکو ہے اس اور کا گرائی نظر سے اور کا کہ خور ہوں ترسے فوکو ہے اس اس سے پہلے میں کا حضات اور نصر البحث ہوں کا میں اور نصر البحث ہوں کا میں ہیں ہے۔ اور وہا تی دہتی ہے کا کی میں ہیں ہے۔ کا کی میں ہے۔ کی میں ہے۔ کی کی میں ہے۔ کی کی میں ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کہ ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے

فطريتاه ترتك غافل دم لتركك خون دل وگریسے مرایع بیات دى دانى كاردىن بالكالية وبنفس سرك عرجا ودال بدا يالكفس إدونفن أركيا مقصود مزموزجات ابدكاب بولب كرمنت بروانس دون ينكر كركردول دين دوانين ب موكر إلى العلامة المعرب اليي كوفئ دنيا منبيل فلاكتحني برنطرنيا طورئ برت تحسل التركرب معاد شوق زبعيط ازبره بالميزنا يندر يرميزا اتبال يهضفاره تراثى كانيا كوشش سكال ويزتكا أزاد برحندكما يجادمان يضفراداد فإن المعالمة لوى معيقي مخانه فانظهوكيت فانهتوا بدعست يهم كوني وبنير كلنا روش شررتيشه سي عائة فراد (مزبکیم)

\*==\*

## انسان كال اقبال ك تكاهيل

ا قبال کی نگاؤ جسس کواس عالم دنگ دبیں جائیے انداکی اگول داخر پریاں اور دکیبیاں رکھتا ہے، صرف درندوں کا بھٹ طادر چوپایوں کا جھل نظر کیا اوراس کی متحب سامۃ نگافیں اس درندوں اور چوپایوں کی دنیا میں کسی انسان کی چوپایوں اپنے اس تلاش وجہتو کی ابتدائی شہور کمائی اسراد خودی میں مولانا جلال الدین دوی کے ابن اشعار سے کی ہے۔

دى شيخ با جراع بى گشت گرفتر كردام ودد الم دانسانم آددوت زير بمر إلى سمينا صور كرات بشير فداد تريم دستانم آددوست

مله وه قاله عج جامر فرائد الاول (حال قامره بنور تل) كے الكي كھا كيا تھا، اور ۵ر رحب حصير عمطان دار در بن الدوائد ع كو براحاكيا در مبندلان قالكو دومليحده عنوانوں كها تحت دوسوں من تقديم كردياكيا ايك حسرا قبال اورعمرى نظام تعليم كونوان سے كھيا صفحات بن گذر كائے۔

سوال یه جرکوالر انجال نے اس گشده انسان کواس دیسے کا کنات میں کا ایرا یا اور درگردان کیلئے ہے ہے۔ اجال کے کلام کامطالع اس تقیقت کی طرب اچھی نشائی کرتا ہے، بیک نظر اور باخوت تردید ہم یہ کسکتے ہیں کہاں اتبال نے اس کھورٹ ہوئیا نا اور ندگی کے طویل ایم اس کے مائی گفتارے، اقبال کا یہ اکتشاف کو لیس کی کھورٹ ہوئے سے زیادہ وقع اور فرا اکتشاف ہے اور فاجرا کی فقع مے اس کے کھورٹ ہوئے انسان کی کان تری خوش کا اور فاجرا کی اس میں کا میالی اس عالم کی سب سے بڑی تو شوش کا دور اس ایم کا موالی اور اس سے بری خوش کی اور اس سے بری خوش کی اور اس میں کا میالی اس عالم کی سب سے بری خوش کی اور اس ایمان کی اور اس ایمان کی اور اس ایمان کی اور اس ایمان کی کھورٹ کی اور اس ایمان کی کوش کری ہو اور اس ایمان کی کوش کی کا میالی اس میں کوش کی کا میالی اس میں کا میالی کی کان کی کوش کی کان کی کان کی کان کی کوش کی کان کی کی کان کان کی کی کی کان کی کی کی کان کی کی کی کان کی کان کی کان کی کی کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کی کان کی کان کی کان کی کان کی کی کان کی کان کی کی کی کان کی کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان ک

امناه بن کچی ہو۔

ا قبال کا ده گشده انسان جوده انسان کا بل سے تبریز اے کمال ہے؟ اور
کون ہے؟ مجھے درہ کرم میں سے کڑاس ال کا جواب س کو بک پڑیں گے
جب کمان کے سامنے بیصقیت آئے گا کہ اقبال کا انسان کا لڑا ایک سچا سلامے اور
ان کا بیچ نکنا بڑی حدک بجائے کیونکہ دہ لوگرین کا گا اول کے سامنے لفظ کلم کے
بعد کیک مشک جا دو دہ بجھی زندگی گذار نے والے انسان کی تصویر پر چواتی ہے، دہ بھی
جمعی اقبال کے انسان کا لیکا تصوری معمل سے نہیں کرسکتے، لیکن اقبال کا مردون معمل
قرآنی نظریہ کا انسان کا لیکا تصوری معمل ہے۔

 نقط يركارس مرد ضاكالقسيس

ادريرعالم تام ويم وطلسم ومجا ز انسان كابل كے اس تصورت برائے د بنول بن مسلم كى تقسيس كاتى ہيں، الكاسكاد ودانانى مادوراسكاد ودايانى اليف دودانان براسس اور مدس النالال بن اخراك به عام النالول كاطرح بيدا موتاب اورد يسيدي بدولن باستا وربطان اب، مرانسان كالرج استعبوك مجالتي باوريار كي السارى كالجي احساس إواب، اورمردى كالجي بباري والمي المادوم تعناهية ب، نقو فالريمي وه عام الالون كيشل ب، نواعت وتجارت او ومريالانان خعبول سے مجاسے دل ہے، اولادسے حبت كرتا ہے، اور لينے بهلوم م محري راحما ب المرمن كرده الني وجود الساني من قالونط وي الحياي ما لعرب، جيسي اس كمثل ادرودمرا انسان الفلاب زباندار بوادث روز كاراس كيما توكوني رعايت نيس بمت سكة بمعن اس لئے كماس كاكوئي خاص نام ب، اوداس كا تعلق كى خاص نورے بياده كونى فاص قم كالباس بينتا عيد الكادوداس ويع كائنات برمون الك ذره كى حيثيت وكعتاب، اورمالم كاس بحرففاوي اس كامثال الك موج كى ب الألك سلمهي عام انسانون كاطرت زندكي گذارنے بِأكنفاكرت توبيراس كياس كانت ميكوني قدروقيمت باقى منيس دين أوراس كاموت يرمذن ين دهيج كادرندا سمان المركنا مو گاه دراس دنیای نیز مگیول می کید تھی کی دا قع منہو گی۔

لكن اس كا دود إياني ابني اندايك بيام دكفتاب جوانبياركابيام زندگ کے بارے بی اس کے مجھاصول اور احتقا دات ہیں جن بردہ ایمان دکھتا ہے او

اس كاندنگالكي تفصد كے كاندنى ب، استثبت سے اگر فود كيا جائے و و ديات انسانی کے امراد سربتر کا ایک دازے عالم کی بقائے لئے اس کا وحود ایک الزمر کی چنست رکھاہے،انانی زیرگیاس کے بغیراد صوری ہے، لدذاوہ مرد مؤن اور لم بثالی اس بات کاستی ہے ، کواس کا کنات میں زندگی گذارہے ، پھلے ، پھر لے اور پردان اولیھ بلكريج ويب ككائنات كى بقاك كئ اس كاو دوارس كالجلنا بجوانا بروان إيما فرورى بيجس طرح اسكائنات كو إنى بواادرونى كافرورت ب،اى طرح س الك مردمومن كي مي مرورت بي الرحيات انساني إنى جوا، روشني اوروارت ورودت ك ديدريخصر واسىطر الك السي تعصد زندگى، دوح ايانى ادراخلان كادود معی ناگزیرے جب کی روشنی انبیار علیم السلام کی دعوت دریام سے حاصل کا گئ موادر حمر كابوجد ايك مردوس كادوش اتوال المفائد بوئ موادراس كيقيام وبقاكر لئ این زندگی کیساری قوتوں اور وانائیوں کو نگارکھا ہؤاس سلے کر اگریون مرموقوریا) زعى اورمقا صربلندها كع جوجائي كاوران كاوجود عالمين ايك وازمرسنذبن ره جائے گا،اس مردوس كا دور د بقااس عالم ين دى حشيت ركھتا ہے جو حشيت آخاب ممانتاب كى براودان دوشن سارد ل كى إنسليس ا دراشيس بريا مول كا در فناموں گدا فیال در ان موں گاور در انے آباد احکوتس سنیں گداور شیں گا، ایک منديب وتدن كى جكرد وسرى تعذيب كى كادريد لسليرا برجارى دے كا بكن اس م مثالى كادجود سيشهاتي سيكا

ا تبال کامردوی زنده جادید، اس کے کرده اپنی اس ایک زنده جادید پیام رکھتا ہے، اس کے سیننی ایک زنده جادیدا انت ، ادراسس کی زندگی ابک زنده جاویژمقصد کے لئے گذرتی ہے،-مطانبیں سکتا تھی مورسلمان کہے اس کی اذالوں سے فاش سکلیم وظیل

لین اس کا مطلب بینین کر لمت اسلامید کا برفرد بیشه با فی رہے گا درموت میں اسے ابنی آخوش بین ندلے گا بلکہ اس کی شال اس بحر زخاد کی ہے میں کی گود میں موجبی المحقی می رہتی ہیں، اور فنا ابو فی رہتی ہیں جیات انسانی کے اس مندر میں بھی موجبی المحقی موجبی گا

> عالم ب نقط مون جا بنازی میراث مومن بنیں جوصاحب لولائنیں ب

ادراس عقیدهٔ دفکروعلاً برفتے کا رائے کے اے اس برسلس مدد جہدا در وسیش واجب ہے۔

يى وجب كعلامه اتبال كايعقيدوايان تقاكد الكم المان بواك رُرخ ير مين على بكدوه اس ليتريداكياكيلي كينت و عددهال كائث بيرور عالم كلي راه برطائ بتهذيب وتدن اورعاشره اورسائ كارخ موثف اوررار كانسانيت اس كم واداده كمال بوجائطاس ك كدوه الني إس اس وهى السانية كميسك ایک زندہ پیام رکھتاہے، جاس کے تام دکھوں کا مادا اسطاس کے پاس ایمان تفین كالمبيت جاكتى طافت باسمالم كارتبان كاوي دردارب دنيا كالمست وقيات اس كوزيد ديتي معاس عالم ي وه صاحب امرويني كي حيثيت ركفتا ب الرزيان اسے قبول مذکرے ساج اس کا مخالف ہوا دربیڈی دا ہوں سے بٹیا ہوا ہوتو بھواسکے الئيكى الرصيح نيس بكروه زال كراكم تقيار دال ديداوراي آب كو غطامان كرميروكردم بلكاس يرصرورى بركرزان كحظاف كلم بغاوت لبنك اودما شروا ورسائ سيحتك كريدان تك كركاميا بي وكام إني اس كم قدمول ير أعظى اتبال كفزديك جلوتم اوهركو بوابو ورهرك كانظرية زندكى ايك مردوس كسيطة كسي طرح صحيح بنيل وه كمتاب

> مدیث کم نظران به توبازند بسازهٔ زار با و درماند تو بازماد مستیز

ا تبال کا خیال ہے، ایک مون زندگی کی خطط تعدوں کے ما تعصالحہ بنیں کو کا کھروہ زندگی کی خطط تعدوں کے ما تعصالحہ بنیں کو کا محصات انسانی کی کلام دورات کا کام حصات انسانی کی

بكواى بوفئ فذردل كاصلات اوراس سلطين استخريب سريج كام ليذاج توصيح عادر بربنائ تعمير داصلاح اوكابينا نيكتاب. بوصواقت كيليح والمراكزي يطلين كم فاكر بمارية يونكر لك يرزن وأممان متعار الدفاكتر ساكيا باجال بدلاك اقبال كي نديك حالات ومصائب اوروادت كرمائ مرويكاويا إور تفناد دقد رکا عذیش کونالیک مردمون کاکام نیس اس شم کا عذو توده و گئیش کرتے ين بوضيف الايمان اوركر ورعزم واراده كين مردون ووقدر الى ب كافرى توب تابع تقدير سلمان موس بوده آب ب تقدير اللي نودى كوكر لبندان كوبرتقدير يسيل فابند يسفود بوهج بتايري والك علاسا قبال نحب تأريخ عالم بإلك كاه دالي تواعيس نظرا ياك صالح انقلاب بمينة مردومن كامربون منت ربائ أوردى اس كاسترثيب اس كى شال اس عالم كمطل يالك مع معادت كاى عود انقلاب كاقايدا ورزندكي كابيغا مبرع زندكي . كانالىكى داتولىك كواده مع مادق كاموذن باوراس كا ذان كاداز عالم اس مكوت كو وردي ب البين إندرات كي ي فوناك فا وفي اوروت كاما بعيك مكن ركفتام، اور محروه اذان الم تفكى إدى فيندكى ادى ديناكوايك نشاطا ورزندگى بختی میددی اذان اور لبند یکارم، جراح سنر و مورس میلے فاران کی جوٹیوں عبند بعلى جراف الرويع كائنات كواكد كرى فيندس بدادكيا وكصديل ے مربوش بڑی تھی اور بیا ذال مردہ انسانیت اور پریشان تعال دینا کے لئے ایک *سور* قيامت ثابن اوني الداع بعياس اذان مين انسانيت كوسكاني اومنميران فيكو

زنده کونے کا دی توت وطاقت مو توجه بعزونت هرندناس مردموس کی ہے ہو اسی دوج بھائی سے پکاردے ،۔

> دنیا کی عشا ہوس سے اسٹرات مومن کی اذال ندائے آفاق

ا درایک مردموس کی ا ذان بی اس سح کونمو دارکرے گی جس سے ایک عالم نو " انگرانی لیتا جوا انتھ کھڑا ہوگا \_

یر حوج مجی فردا کمجی ہے امرد نہیں صلی کر برتی ہے کہاں سے بیا

وہ کرس سے لوتا ہے شہال ہو جو نے ہندہ مون کا فال سے بیا

علامرا تبال اس بات پر بھی بھین درکھتے تھے کہ ایک مرد مون کی طاقت و توت،

خرق عادت کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی طاقت کے سائے عقل انسانی حیران ہے بلہ

دہ انسان کے لئے ایک جو دے کم نہیں، وہ اپنے بیغا م اورائے ایمان و بھین سے اپ

اعرایک نگی توت و توانائی ماصل کرتا ہے اللہ تعالی شیعت، تعدیت او توت قام ہو۔

ہیشند اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ تو بہا اور وکسکتا ہے

اور نہمندراس کی راہ میں مائل ہو سکتا ہے، اتبال ایسے ہی مردوس کے متعلق کہتا ہے۔

ایھ ہمالٹہ کا بند کو طور مائل ہو سکتا ہے، اتبال ایسے ہی مردوس کے دوس کا ارساز

مائل و فردی نہا دیندہ مواصفات ہردو جمال سے بی اس کا درای کا رہا نیا

اسلامی قائد، فاتح اند س طاقی این و بی کے دعا گویں، یہ جا بدین اسلام اتبال کے مردوس

كارنده تصوري إس

یفازی بیرے پراسرادبند جنیں آئے بختاب دوق خلاق دونم ان کا تھوکر سے صحراد دریا سمٹ کرپاڑان کی بیت کوائی دومالم سے کرتی ہے بیگاندول کو جب چیز ہو لذت کوشنائی شادت ہے طلوب تقسویوں خال فلیمت دیمشور کشائی کیا ترین صحرات بین کو کی انسان کی میں انسان کو کی گئیں طلب جس کی صدوی سے تی فلیگا موسوس کی پوشیدہ طاقتوں کا فدا ادر کسرائی سے انداز کا کرتی کے دور سر مردوس کے پوشیدہ طاقتوں کا فدا

كون الدانه كرسك بالمكنور باندكا

كاهم دوكن سعبل جالى بي القدين

ا جنال کے اس تول برتاریخ عالم کے صفحات شاہد بید اور الما بشر موندین صاد قین کی شی کھر میں ہوندیں کا اور الدور الد

يون اداكيلي -

اسكوزیں بے مدوں کا افتی بتنور التک سمندی دی وجلویو دینی اسکو طرح بیدا بسکونسانے عزیب حمد کس کو دیا اس نیبیام بیل ساق لمبانی وق افتادی میلیات وق بادہ ہے اسکالیتی بین ہے اکا ایس اقبال کو اس بات پریفین تھا کہ ایک مسلم مہانی محکودی معدد دوس نمیس ہے بلکہ سالما عالم اس کا لمک دولوں ہے اس کے شرق ومغرب کی کوئی تقیم نمیس ۔

دردیش فدامست در تی میتانی گراساد دی د صفا آبان د ترقید مون کیمال کا مدرنس ب مون کا مقام برکس ب

طارن چورکنار که اندار م علیه میشود میشود میشود میشود میشود میشود میشود میشود که میشود میشود میشود میشود میشود دور میراز میرا در حل با رسید که میشود فن فی بیدست فیش فیمشر برددگفت برطی المکناست کمافشانی است ایک مومون مختلف اور تعفا داخلاق وصفات کاما مل بوتا به بواس کالم بی رفکار تک اور تورع لیندی کما کی نیند دار به بی به داورده مختلف و تعفا دصفات دراسس الشرقعالی کے صفات داموال کے مظام اور ایک سلم الشرقعالی کے مقامت مفغلا منظر بوتا ہے ، مثل کشار دو قدا کی صفت مفغلا کا پر توجی اور اس کا پر توجی اور اس کا پر توجی اور اس کی محت مقام میں اس کی صفت قدوس میں اس کی صفت تعدوس کا بر توجی اور بالی و پاکدامنی ، پاک تفتی صفت تعدوس کا کمائی دور اسلام کی سی تصویر کمائی دور اس دور اسلام کی سی تصویر کر اس دقت تک منیس بن سکتا بوب تک که ان تحت ما اضاف وصفات کا این آپ کو بر اس دقت تک منیس بن سکتا بوب تک که ان تحت ما اضاف وصفات کا این آپ کو بر اس دقت تک منیس بن سکتا بوب تک که ان تحت ما اضاف وصفات کا این آپ کو بر اس دقت تک منیس بن سکتا بوب تک که ان تحت ما اضاف وصفات کا این آپ کو در ال تحت ا

> قهاری دخفاری و قدوی وجروت به چارهنا صربول تو بنتاهی ملمان

اقبال کتاب لیے ہی مردون کی شال اس دوش آفتاب کی می ہے جس کے لئے غوب بنیں ہو ہیشے طلوع ہی دہتاہے ،اگرا کی طون عروب ہوا تو دو سری جانے طلوع ہوا جمال سرایا اصورت خوجہ جینے

إدهرد في ادم تكل أده وفي إدم تكل

اوربیات یقینا ہے ہے اریخ کے صفات اس بات پرشا بدیں کرمیکمی عالم اسلام کے کی صدیقہ ملام کے اعداد پڑی افزاد کا ان کی کا مرووں کے باعث کوئی افزاد پڑی اور ایس کی تلانی کسی دوسر سے صدیف کی اگر اسلام کوعالم کے ایک صدیف کچھ نقصان پنچانو دوسر سے صدیف

لسے ایک بڑی نتے حاصل ہوئی، اسلام کا اگر ایک ستارہ گروش میں آیا تو مطلع عالم پر ایک تناحاوه موداده وامادوس وكأشبنس كاندس كافاتر استداسلاب كفليك الدوم ناك واقعداد وخظيمها وثرتفا بكي ساته بي إدرب كي قلب برحكومت تركيد كي ايك تتحاملا محكومت نمودا بيونى بزناط كاسقوط اور دلت عثمانيه كاعورج به دوداقع بر براک بری زماند می واقع موسعاتا روں کے انھوں بندادی تباہی کا ایک ملا كايطاانورناك حاحضيت دكين امي زمازي بهندوتنان كي سلم كومت خترتي دوت انتيامكادداس بينوس صدى كتروع بي ادب كالتحول عالم الماك كالخديرك كم اورورب كاحكومتون فيحومت تركيكو وراثت كي طور تقييم كرايا لكن ساته مي سارا عالم اسلام جيد جاكل شادئى بدارى عام بوئى آزادى وطريت كاسا اى خورمايوا ادر خلف اللائ تحكيين على يومي، آج السانط آرباب كرجيسي ما داعالم العام إلك نى كروك ين كوب دي يكيروه عيب مي كيا إيشيده عبة ماريخ اسلاى اليهي واقعاً سے بوی بڑی ہے، اسلام کا آفتاب اگرا بکافق میں چھپتا ہے، توودسرے افق سے اسکی تيرُوس كُودا ماوني إلى الدرياس لئے كداسلام إلى الشّركادة أخرى بيغام ب بوسارى السائيت كے لئے فنی ہايت ، اس كے بعداس عالم كے لئے اب كوئى دوسرايرانمين ادرسلان اس بيام كا حال الوى امت ب، الريد بلك ادرهنا مع بوكة ويوده ٱخرى بينيام صائع مومائ كااهانسانيت كاكثنى بميشه كم لتُردوب جائع كُلُ بى وجب كاسلام كاوج داس كائنات في كفرد باطل كے لئے بيشالك خطرة ر إكياب، اوراسام مي ده داحدنظام زندگي برس كيفاسار سياطل نظاميا جان كے لئے بيام موت بيكا فران نظام زندگی ادرالبيس كي خدافي اس وقت كي طاري

جھتیقت جس کے دیں کا احتمال کائنات اقبال کی پیشیانظم المیس کی نیان میں اس حقیقت کا بھی طرح پردہ کشافی کرتی ہے کہ اس عالم پیٹسلمان ہی کا وجود کھ و واطل کے لئے سب سے داخطر ہے اوراس کائنات میں چھیلے ہو رہے المیسی نظام کواگر کو تی فو ف وخطر ہے تو وہ صرف اسلام سے ہے۔ اوراس میں کوئی جربین کریا طی بوستوں اورالمیس کے کا زندوں نے اپنی مسلم خی ٹی کی اس مجھ میں کا میان اور و دراصس اسلام اوراس کی آنے والی ٹی نسلوں کے طلاف لیک شطم ساز رہی تھی ان کی سب سے بڑی کوشش ہی میں کہ سلمان کی تنسلوں کے سیزن میں ایما اور فیصین کی جو چھالوں دبا بڑی کوشش ہی مطرع میں ہوسکے جو اورائی کا اورعرب وعم برجك ان كى جركت دين المصرية اسلاى كوف اكرويا جا يركيز كابى وه وفيد بهوايك لمان كورهم كاقرال اوجادن سيل الشرك لئة آلاه كالمناج يلع برك مصائب بالمجاس كيائ التقامت بي مغز تنيس بوتي بكرنهاي خده بشان ساس كامقالم كرتاب اقبال فراي نظر البس كافران اينياس فروندول كفام ميساس حقت كاطرف فوب نشائدي كى ب. وه فاقد كش كرموسية وتانسينها دوح محداس كمبلاك من كالع فكوب كوف ك فركا تخيلات املام كومجاندين سانكال وو انغانيول يخبرت يكله على الكوان كيكوه ودن سنكال و اس تعصد كي صول كرائي ست أمان ادربترواسة السانظام تعليم جارى رناتها، وملان فوالف كردل ود اعت دي روح ، وزياملاى اوفكاملاى كو كمفرخ كرمضاوران برايا ادى نقط نظريد كردرجاغين مدى زندكى كاربيا اودعاولی وفانی زندگی کا ولداده بنائے، توداعمادی مانی رسیداورشک ورسین متلا بوجائ اكرروم في اليم نظام تعليم على تعلق كما تعاد یون قلسے بول کے دہ بنام دینا انوس كرفرعون كوكالج كي دريهي اقبال كانكاه تفيقت ثناس ديحيى بي كركفروا طل اپنے مقصدين كايراب وراب

ا قبال کی نگاه تغیقت ثناس دیمی تی به کر خروا طل اینی مقصیص کا براب در بابد دین شورماندے عالم میں کمزور جو بکا ہے، ایمان کی چگاریاں بجر مجلی بریادی جماد ختم پو مجل ہے، ما دریت اور نفتے پرستی کا دورد ورہ برینا نجر وہ کتا ہے،۔ فرور سے موزین فکر مجملے مازی نے وہ شاہلت نیمی تخیلات قافلا مجازی ایک مین مینی گرچه تا بدارای گلیکو و افزار استان استان استان مینی استان استان

ای الک وارث با آن نین آهی کی نتا در ارز، کردار قا هرانه تری گاه سردار بیزون گانی خده کمویا گیائی ترا مورب قلزاند ای تم کاشکوه اورد وسری مگری مزاتی بی م وه محدوج زیس می کانی از تی می می مرد محال می مفروطین ده اذال می دادال می دادال کاروش سیل

ئىدىمۇرىلىن دەزالىن داغاس ئىداردى دۇشىكى تىرى ئىلىن دۇرۇكان دىرىكانى دىرىكانىدى دىرىكانىنىد

اقبال كنوديك ان تام ترابول كاباعث مين كاوه قلب م ايان سے مالي و چكا ب، اور زندگی كے شط كجير يكي بي كمتاب , \_

محست کاموں باتی نہیں ہے مسلمانوں میں نوں باتی نہیں ہے مسلمانوں میں نوں باتی نہیں ہے مسلمانوں میں نوں باتی نہیں ہے مسلمانوں کی موجودہ حالت وکیفیت عیاں ہے اور وہ اس حالت ناری پہلے نو پریشان اور خاکوں ہے بھی ہے، کین چو کہ اقبال میاس و قود کا شاع نہیں، بکدار بداور کس، نقین وایمان کا جینا مرجوب اس کے معالی میں ہے، اس اس اسلام کوجوب اس تھیں ہیں، نہیں ہے، اس اسلام کوجوب اس تھیں ہیں، نہیں ہے، اس اسلام کوجوب اس تھیں ہیں،

اس فى ملمانون كوبىدادكروياب، اودان مِن زندگى كالك ئى لىردظ كى بايى شولم " طلوع اسلام" بىن دەكتاب: -

افن سے اختار بھوارگیادورکو خیابی سھوسکتے میسوائی از کوسینا وفارا بی علام بائے دریابی سے سے کو ہکو کے فرا شکور ترکی نی دری بھی اضافالی

دلیات دوش به تاون کا تاکیل عودت داده شودی می نوندگادها مسلمال کوسلمال کوراطوفائ شونی مطامون کو پیرودیگاه تن سیزیوالگا دیک دوسرے موقع بوفرات بس –

سیں بنام بدا تبال این شدوران سے دران سے دران میں میں میں میں میں اس کی در خررے ساتی

اقبال کی نگایی یہ دیکھ رہی ہیں کر مغربی تمذیب نے اپنا پارسطاب ادا کو دیا ہے، اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، اس کے تبر سے سعف عدت واضحال اس کے تبر سے سعف عدت واضحال اس کے تبر سے سعف عدت واضحال اس کے تبار نہاں کی ہوئے ہیں کی ہے، جو عقر برب او شاکر گرف والا ہو، اس کی جگر اب لیک نمی تبذیب لیف والی ہے، ناس کی ہر اس کے جو بہت کے اور ایک جمان فو سی دیا ور ایک جو بہت کے اس جمان فو گی مقام ورس کے اس تقول میں مردون اس موجود ہیا والسانیت اِن فریکی مقام ورس کے اس تقول میں جمان فو محروری اس موجود ہیا والسانیت کے دکھوں کا ملا وابن کو اس کے ایک اس کی اور ایک اس کے ایک اور ایک کا دو این کو اس کے ایک اور ایک کا موان ایک موال کی اور این کا اس کے ایک کی اور این کا اس کی ایک کا دو این کا اس کے ایک کا دو این کا اس کے ایک کی کی کا دو این کا اس کی کی کو کی کا دو این کا اس کی کی کو کی کا دو این کا اس کی کی کو کی کا دو این کا اس کی کی کو کی کا دو این کا اس کی کی کو کی کا دو این کا اس کی کو کی کا دو این کا اس کی کی کو کی کا دو این کا اس کی کو کی کا دو این کا اس کی کو کی کا دو این کا کی کو کی کا دو این کا کی کو کی کا دو این کا اس کی کو کی کا دو این کا کی کی کو کی کا دو این کا کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کا دو این کا کی کو کی کو کی کا کا کی کو کی کا کی کو کی کا کو کا کی کو کی کا کو کی کو کی کو کی کی کو کی کا کو کی کو کی کو کی کو کا کا کو کی کو کی کا کی کو کی کا کو کی کو کی کو کی کا کو کی کو کی کو کی کو کی کا کو کی کو کو کی کو کی کو کا کو کی کو

سرس

جمان فورہائی پیلوہ عالم پیرمررہاہے جے نرگی مقامروں نے بنادیا ہے قابطانہ



## مردمومن كامقام

مصنف فظلن موالانا روائے تذکر بن مکھا ہے کا سبتی مطافق کے افرات سیم مظافر ان کے سیم بزاری، افرات سیم مظافر انداز ا

به اعتادی ناامیدی السردگی اور شکستردلی پائی جاتی عنی اور انسان مجری جهاتان اورجادات پردشک کرنے گلتا تعالی مجری السانیت سناوا تعت اوطای وستوں اور ترقیات سے فافل تعامولا المفالي نخصوص اندازس اس بدکو اور اوران المان کی بلندی کا ترازاس بوش سے بلند کیا کراس کی سوئی بوئی فودی میداد بوکئی اوروه لینے مقام سے آگاہ بوگیا مولانا کی اس روز فوائی کا لوری اسلامی اوریات پراٹر ولالا ور اس نے شعر ورشاع کی اور تصوف میں ایک میار جوان پرداکردیا ہے

اس کے بعد مغربی فلسفا در بیرپ کی بیاسی د ثقافتی تیا دت کا دورا یا جید نصرای کلید است کا دورا یا جید نصرای کلید کلید کلید کلید کا است کا حالت کی بنادی کلید کرد کا دورای کا اس کا حالت کلید کلید کا دورای کا اس کا حصر بیرا و او کا کا کلید کا دورای موالی کا است کا حق بیرای کا دورای موالی کا کا کا دورای موالی کا دورای موالی کا کا دورای موالی کا دورای موالی کا دورای موالی کا دورای کا دادرای کا دورای کا

اس تصورس السان کی خربیدی اور تام مخصار جذبات، روحانی اقدار، اور باطنی کائنات سقطی نظر کے اسے اندمی نظرت کے آگے ایک بیچاری اور چیقت مخلون محصا کے اقعال

اس تصور کے نتیج میں مشرقی سلمانوں میں یاس دبرطگونی ،انکار ذات، اپنی تعدد قیمیث اورطفت و شرافت سے دہ جمالت بدا ہوئی میں کے بعدان کے ہاتھوں نیادت کی باگ مگی کا دروہ مغرب کے میاسی و ثقافتی استنمار کے سامنے میں آگئے۔ ان حالات نے مغربی تعذیب سے انھیں اس طرح مرعوب و متاثر کیا جیدے م نماسی گری سے مجھل جا کا جہشرت کے مسلمان سے اپنی ذات اورا پنے مستقبل پرا حماد ختم ہوکر رہ گیا اورا سے لینے تام امکانات ایسی نظر آنے نگا وہ مغرب کے مقالمیں ادی اور مونوی ہم طرح سے لیماندہ ہوتا گیا ایک طرف اپنی است اورا پنے دین پرسے اس کا المثار اٹھا اور دسری طرف ترتی یافتہ معاشرہ قابل فخر تہذیب، اور مضبوط حکومتوں سے مجمی با تھ دھو دیتھا۔

ان مجری صالات دیوادث فی مشرق کے سلمان کودہ مردبیان بناکر کھدیا جوخودائی بی نگا ہوں میں بے حقیت اورا بنے متقبل سے مالیس ہوکررہ گیا تھیں حالات میں ایشیا راورا فرلقی میں نئے رہای نظام ، اقتصادی فیلسف نئے اوبی رجانات لورشے شعروا دب اور نقید وصحافت نے حنم لیا اور خوں نے ایک را تھ مل کو ایک ہی داک الاینا شروع کیا۔

ان سببی بی انسان کے ایمان وقعین، اور فردی قیمت چینیت سے اکار موجود تقادان سے نے صاحب خیم اور صاحب ایمان انسان کے ابدی پیغام غیر مختم امکانا وضم اس اور اس کے اندر صالات کو بدلنے کی مجواز قرت سے صرف ففا کیا اس لائے نظام حیات میں مردموں میں جھیبی ہوئی ان طاقتوں اور کوفی صلاحیتوں میٹے اپنی گاگائی جن سے جائر کیا طور اور فارت عادت اوصات کا صدور ہوتا اور جن کے ذرایعہ وہ تجربات و سلمات کو بھی باطل کرد کھا تاہے۔

مردسون كادوالعزى مهم وئى خلوص دين خصى اس كى نزامت و پاكيزگى معسوى ميدادون ادر نيرختي تدرول سے گرزدا در نير فطرى خوف در مشت سسے

پرمنز کی تدرکسی سے دبیجانی جاسکی

ب منتری مالک کا برورانظام مغرب کے آگے برموالے میں اٹھ بھیلا ا مکھائی دیتا تھا، اوراس کی چیٹیت ایکے فیسلی سے زیادہ دیمی، اس میں معرب کے بور یہ ہ نظام دریام اور فکر وفلسفہ کو ہوں کا آؤں نے لیا گیا تھا، اوراس عمرم میں تضی اور جمودی اشتراکی اوراشتال کی نظام حکومت میں کوئی فرق دیمیا، ان سب میں انسان اور کم لمان وولوں کے بارے میں فقط و نظر کا اتحاد موجود تھا جن سے تو دیہ نظام قائم ہوتے تھے۔

کے بارے میں نقطہ نظر کا اتحاد مرجود تھا جن سے قدیہ نظام قائم ہوتے تھے۔
اس جا عدوری بستما ہولی بی اقبال کھوٹے ہوئے اور موس انسان کے گیت
گاتے اور اس کا کلے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر تو ت اور احساس عظمت مذات کی
معرف اور فوداع تا دی کی قرت بریدار کر دیتے ہیں اسکائنات اور عالم انسانی میں
اپنے مقام سے آگاہ کرکے اور ما یوسی اور ناامیدی سے نکال کرامید و آرز د ہمدی کل
مجم جوئی اور دشوار طبی بریادت و قیادت بہتی بندی اور تو دمنی اعز از دائمتر الزماد کے
مندکرداری و نا ور مکاری کی درنا میں لاکھڑا کرتے ہیں۔

ده این فاری و این مین مون "سخطاب کرتے موسے کتے ہیں ۔

مجھ بیٹھ کمال برت بحرکہ فاق و تھے دوش بیں کی تیری دات ہی

در میان سے فائر بالم کرتے کہ خطت دبطالت، کا ای دجا ات کی زندگا

گذار تے دوشکے بھما مائ دوس کر ارتہاری اسین میں بہتر" پرمینا" موجود

تاریک دات کے لئے منادہ دوس کر ارتہاری اسین میں بہتر" پرمینا" موجود

را تم آئ کھروندوں میں گھری رہ جود کی تسین مسلم نیس کرتم اضر بھلاگ

رم كى جبيد مى المصرد جاددان إنوت من دنا به طالا كرمت كو تجمع دُدنا جلي من سنس بلكم اس كالهات من وتهيس جانا جائد أن كالهام المقين سندى أدى كالم المقين سندى الدى الما من الما من الما من الما من المنافقين سندى المنافقين ال

بین جهال داخود دارینی! تا پیندادان خان نشینی؟ نور قدی، شب دامرافرد دست کلی دراستینی! بیرول قدم نواندودوآفات تو پیش از بی از بی از مرک تری کم کسانده جادید مرگ است هیدسی قود کمینی جائے کہ مجشند دیگر نگرند آدم میرداد سبے یقینی! صورت کری دااز من بیام نو شاید کو درا با زانسر بیا این ملک در مری نظم میرو موسیقی کازیر و مرک کے ہوئے سے اور وسلم فووانی

جھیکیس اور جی می نیونسی آتی، دھنول نے ہادے متقرر چلکیا ہے اور ہیں خانمان برا در کے رکھ دیا ہے ۔۔۔۔ کیا لمبل کی تعریبی اذان کی للکارواد

أفتاب ني بعراز مرورخت سفرباندهاا ورطلمات كي مندر مي ورثين

له زودع ۱۳۱

اے مردسلمان بو بوس ازل کااین و پاسان اور فدائے کم یزل کار اتعالی یر ا با تفضد کا با تھے بیری اٹھان چی سے پیکی تھی سے اس مالم کا دورور متعلق ہے بیخائر نقین سے پیاور فون و گفتری سے ورمخور لورنا کا ام بنا دیا ہے فرباد کی زواد ہے مذفر یادہ جس عقل وول دون کو محور محمور و فورنا کا ام بنا دیا ہے فرباد ان بازیگروں سے مجمعی نا زوانداز سے مکوشتے ، اور بھی پیرطوں میں معرف تے ہیں کھی پڑیں کا بارے اواکر تے ، اور بھی بروز ، کا دوب بھرتے ہیں، دینا ان کی تباہ کا روی سے دیانہ ہوگئے ہے ، اے بانی مرم اسے معاکر ہے ، اور اسے فرز دو ایرا بیم ایک بار کھی دنیا کی تحریر کے لئے اٹھ اور این کمری بیند سے بدوار ہوں۔

اليغيز فابيه بوزكن نكلافيز كاخائه ادنت بالداج علافيز

اذنالهمرغ عن البالك ذاخير اذْكُرى بنكامُ آتش نفسال خيزا فوالتذكر برايساك كالبت آديزه بكوش محراز نون كربست الحقيمهان بربتا فالمصافر ازدشت وجبل قافله إوضافرية مك ناله فاموش دا فرما خر آجاست خادديمها نزدعبادمرداب است برززه اسخاكره فذه كايات ازمندوهم ونذعوان وجدال خيزا دياك قدريا ستككرده وكا دراك ودراست كافردن فتدكا ازمينه كياكن صفت مجي والخيز بيكانة آخو فينتكت عدي المانكة كشايعة اسرارينان مكلست تنظاؤون في بعال مافرقة وسحاده وتمشيردسنان خيزا تنزعه وحاليز وزروان عاليا ارغارگان فارگران خارگران خرا (ادخار گران خرام) ده این ایک ارد وغزل میں کتے ہیں جو قت و حلاوت میں اپنی مثال آپ ہے ،۔ كرخودى كمعارفون كام مقاكيا وثماي يريام دركن بر تجعياد يكانى بورئ فدى وشاي دى والياي דטניגלוט שוקטוערים والداكم التي بدورم كالاي مريطة مخ بالمحافظ وترمينها تتهاكلي فكارى بحياته البرى نبين فسيت فاليدم الإن فاداى ىنىتۇرىجىكى دادلىدىدى كورى وعرب بوياعم بوترالاالبالا وهابناليك دوسرى نظم مل كتي بي وسهل متنع كايك مثالب \_ العروون السكائنات كحتام مناظره فالبراتام اجرام فلكي اوراجرام ارمنی زوال آلم وه اورفنا پریس ایک ایک درسان جادوال سینتها ارد کردی مرشی سادی تابع اوراتحت به ایکن تم نے اپنے کوئیں بجانا تم دینا کے بیچھ کی بھی جات رپوسے بی انواسی شکراد و اپھراسے اپنے تھے بھادو، درمیان کی امری فعاہی مرشے سافر ہر جیز را ہی کیا جا ندتارے کیا مری فعاہی تومرد میداں تو میر لٹ فوری صفوری تیرے بہای کچھ قدرا پی تو نے بہ جانی یا را ہی کریا چا دستاہی دینا کے دوں کی کہ بھی اور کیا ہم تھاں نو توں کا حال ہے جب ہیں مردومی مادر مسلم فرجو افوں کواس تعذیب کے خلاص بوٹیا کریا گیا ہے جس میں مردومی مادر دورشری امکانات کی دینا تیں بلکہ تجارت کی نظری بشراب کی بھی ادر قعار خاص جس ا

## ابليس كم مجلس شوري

اقبال كَ آخرى تجويز كلام إرخان مجاز سي المك نادرالا ملون فلم الم كان عنوان سع لمتى برم مين اقبال في المين شيطاني بالمين شيخان فقط يحين في المراد المال في المين وفيا كم كان المنافع المركة والمن وفيا المين وفيا من المال المين الم

اس کی رائے کا صلحاصل ہے کئر دنیا میں سلمان ہی اس کا واصد مقا الله اور جانی دشمن ہے، جواس کے شیطانی نظام کے لئے ستب بڑا خطرہ ہے سلمان ہی وہ پیکاری ہے کوی وقت بھی پیوکس کر آفٹ شعلہ نشال ہی تئی ہے۔ اس لےمصلحت اوردانانی کا تقاصایہ ہے کرستے پہلے اپنی تمام طاقیق ای دشن نمبرایک کے مقابلے پر لگا دی جائیں اوراگراسے تم نرکیا جاسکے ترجی اس کا زور قرور واجائے باس پیفلیت کی بیزی طادی کردی جائے۔

اس نظم میں سلمان کا تصویراس کے نازک خطوطال کے ساتھ کھے گئے ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے افکارو فراہب و نظر پات اوران کے قائدیں بھی رقی بڑگئی نظامیت اور

ہے \_\_\_نظم کاخلاصہ بیا کہ:\_

شیطان اولاس کے مشراکی مجلس شوری میں جمد ہو کرعالی سائل ور تقتبل کے خطات کا جائزہ لیتے ہیں ہوا بلیسی لظام اور شیطانی پر دگرام کی راہ ہیں آنے والے بین اور ان کے لئے سب سے بڑے حرائج کی چٹیت رکھتے ہیں۔

شیطان کے مشیراسلامی نظام سے پہلے دوسرے نظام بائے نکر کانام لیتے میں سربیل املیہ اور دیں خیال کے تاریخ

الى مب سے سلے الميس حاصرين كوخطاب كرنام،

اس تقریر کے بعد بہلامٹر کرتاہے کہ المیسی نظام کے استحکام بیں کیا تھ کہ مکتا ہے ، اس نے قوشاہ وگذاسب کو جگڑی رکھاہے عوام غلامی پر راصنی ہیں اور اپنی اپنی پر

فی وخرم ان کے دل بے دوق بی جن میں کوفاً آندوسرے سے بیدا ہی منیس ہوتی اور اكر وقد كبي بتو تمناك فام بن كرده ماتىب ده كمتاب كريه مارى ملسل تك دد الا كي بيم كانتج ب كصوبي ولل جيس الموام كي قيادت حاصل ماكان كي اكثريت الموكيت يرراضي بوكئ بي روحانيت تزكيلفن صفائي باطن تصوت وعوان ادتفتا واصان كوارصونى مرف توال زفص ودجد سروددماع اورهال آف تك محدود مجتلب اولاس كالوال ومقامات كى دنياس سراك منين الى طرح للياعالم دينكاما واعلم ونظركلام يجنون الليات كيمائل بمناظرون اورالطي ميدهي تقريرون تك مدود برا برا لوكول كوعوام كادي اور بيرياس ومناني كراتفي ده تود لموكيت ادر باطل حکومتوں کے خلام اور بندہ کے دام بن کردہ گئے ہیں، ذہب کے ظاہری وروم کسی صرتک این فی وطواف کا نوبت بھی سروتفریح کے ساتھ بھی اُجاتی ہے اسکون دہ جاں بان اور حکم ان کے تمام آداب جلا بھے ہیں، اوران کی تینے بے نیام کند ہوکر ہ گئ ب، اوران كا نوميدئ جاويدكاير حال ب كداب كويا حرمتِ جهاد يراجاع اوكياب ـ اللي كيا شك كوكم إلى الليظا

ينتراس بوسون فلا كاين فلا انكى فطرت كانقاضا بخاب بالكا بوكس بداور حالى برباري به فاكا صوفى والوكست كرند ميس الم كام دورتو الى سيكو كمترنس الم كام كذبه كرده كن موسى تين برنيام

جازل سان اربوکی مقدد بر بجود آدواطی آوپدا بونیس کی آمت کرات بیماری کا بریم کی کرامت کرکی ا طبع شرق کیلئی مؤدل می اوران کی جوادث مج کا انظام اگر باق کو کیا کس کی او بری چیت می فران چیت دوسرامٹیر مپوریت کوسب سے بڑا خطرہ بنا تاہے۔ خیرے سلطانی جمہور کا عذفا کہ شرع توجاں کے نازہ فتنوں سے نیں بہاخرا

اس بهاسشرکتاب که بهج توجهوریت سے کوئی خطر و نہیں موس و قابی تو ایس اس بولیس موس و قابی تو ایس بیس اس کا کمروہ چروچیا ہوا ہے اس فرکست ہی کا ایک دلا ویز پر دہ مجعنا ہوں جب سے کوئی خطر و مہا دالی پر وردہ ہے۔ جب انسان موکست کے جب انکا کر شنب اور بدار ہونے لگتا اورا پی عوت و فودادی سیجھوں ہوتا ہے، خودادی سیجھوں ہیں اور بھی اپنے نظام کے لئے جب کوئی خطر محموس ہوتا ہے، اور تاہی کا کھون نے نظام کے لئے جب کوئی خطر محموس ہوتا ہے، اور تاہی کے نائز رے نہیں بلکہ اس کی برشا روس کے اللہ اس کی برشار کوئیت کی فرواو تھوں ہی باور ایس کے نائز روس کے مال و ترا وی کا محمول کی محمول کا محموس کی اس سے بری نہیں اس کا اور جو موروز و تر نہ کی کا موروز کی ایس سے بری نہیں اس کا جو موروز روس کے مال و سے زیادہ تاریک اور جو میں ایک کا موروز روس کے مال و سے زیادہ تاریک اور جو میں اس سے بری نہیں اس کا حدود و موروز روس کے بار و سے کہ اس سے بری نہیں اس کا موروز روس کے بار و سے کہ ب

ن ملطانی نب باقد بیرا اخراب برگیاس بودی کا شراستها تو آ و گلیم به تجی، ده سی بی سیسب بیر شین پر بیری در نبل دادد کاب کیا بتا کورکیا جی کا فرانگاه بیری و مشرق و شرب کا تور کی خودی گات اس بره کا اورکی جی کی کی است برگید نیاده بهر در منین ده سام ی بودی با نیز ان شراطیس کو تک طرب کرک کمت بین سام اوران فرنگ کرت به به می کری بیل دو عقید و تمتد مریدین بمین اب کی برخی و شاخت برگید نیاد و برای کا خودر به ) دنیا کوت و با اکا که میرا برای نیده تحریا به کرم جی و شاخت برست کی بگری ای جا کا خود و با اکا بودا ب اور چورا چکتیمی بادشاهون کی برابری ادر مرسری کا دعواکرر بین بهم نے شرفتا میں قو اس فقند وجھوٹا محمد کواس کی خبر نہ لیکن اب اس کا خطرہ بڑھتا ہی جا تاہے، اور منقبل کے اندینوں سے زمین کا نب رہی ہاتپ کی بیا دت وقیا دت کی بساطہی الٹی جارہی ہے، اور وہ ونیا ہی اس قیامت کی ندر ہورہی ہے جس پر آپ کی تکم افی قائم ہے۔

آفزیں المیس اپنے مقروں کو نحاطب کرکے اپنی آفری لئے دیتا اور اپنا تھ نی فیصلا اور پوگڑا سب کے سامنے رکھتا ہے اور کو نتا ہے کہ ان کا کی اور نظریات سے کچھ نیس ہوسکتا اصل عالمی اقتدار اب بھی مریخ نو افتیار میں ہے دنیا کے مراتا ارتباط اور ایا اقتصوصاً بیس میرا المقدار در ہتا ہے ہماں میں نے قوموں اور ملکوں کو آبس میں اوا ویا اقتصوصاً ایک وسرے رپڑائیں گے اور تعیط لوں کی طرح ایک دوسروں کو بھا ترکھا کیسے میں درا کان جوروں تو اور بیسے للا اب بیاست کلیسا کے مقدس اوپ کی دو انے ساور کہا وحری رہ جائے اور دو انجی اور خوط انواسی کی وششت ان پرطاری ہوجائے۔ اور عصمين المصع ورمجنونان وكتين كرف لكين

التراكیت سے مجھ اس الف خطرہ نیں موں ہوتا کہ وہ فطرت مے فلان تبک کرتی ہے اور الفاق کے دور سے مطالات تبک کرتی ہے اور الساف کا جا ہے اور الساف کا جا ہے اور الساف کی اللہ کا بھر اسٹان کی اسٹان کی اللہ کا بھر الساف کا بھر اسٹان کی کی اسٹان کی اسٹان کی اسٹان کی اسٹان کی اسٹان کی اسٹان ک

عمرے دست قرن براهان رنگ ولو كيازس كيامهردمه كياأسمان توتبو مين نيحب كرباديا اقوام عالم كالمو وكولاس كالكول تافاض فالشاش وزب سبكود يوار بناسكتي ب ميرى لكيداد كياالمان ساست كياكليسا كيثيوخ توركرد يجي تواس تهذيب كي جام ويو كاركاه شيشه ونادان سجمتنا إس وست فطرت في المح بن الرياف لحاك مزد کی نطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو ك دراسكة بن محكواشراكي كويد كرد يديريثال روزكارآ ففته مغزآ شفتهمو الميس سلاكام جارى ركعة بوك كمتاب كأكرواقني تجفيكس سخطره توامست ملما والمت محديد سياجس كافاكسترين كازندكي كي سواد عادوع ما ما ك الكان يكيدا ورفي بوندي بي كاري الكي بد كواس كوبل بني سكفيدامت الريهاعى حثبت سين انده اوكى به بكن اسي بالتعدد باصلاحت افرادا عقرى شخصيتول كى كى نبيل ماس كاللي شيازه بريم صرورب، كيكن رجال كارا ودمروال منيب كاس براا بيم كى بنين بوشكت كفع سع بدلنى ، إدى بوقى إذ كا وعين الدردوني بونى كشى كوترانى كالميت اورمت ركصة بي،اس قوم براليدام حاب عزيميت واستقامت ابجي موتودي جن كالتحرفيزى وشب بيدارى منوذ برقوار

ے ان کی دائیں سوز دگداد عرض ونیا زمی بسر دوتی ہیں، جوافک سوگا ہی سے

وصوكرت يديد اور دعامي نيمشي اور مالا تحركابي جن كاست برا اجتعيار ب،اس ك زاد شناس جانتا بي كراسلامي كل كانتها ومتقبل كاخطره ب الشراكيين بنين المركز فطرك لوالاستهام حبكي فاكتراس ابتك شرار آنده ڟڶڟڵڗ؋ؠؙڔٳڹۘڬڟٚڒ<u>ؾؠ</u>٥ كيةڔڸڟڮٷڰڰڝۻڟ<del>ڰ</del>ۏ جاننا بحبيديش باطن ايام بمروكيت فتؤفردا نميل المام الميس اين خالات اورفد شأت كاافهاركرتي ويسع زيدكمتل كأبي جافتا بول كريدامت قرآني رورًام كاحا الدواس بيعال منين ال كاعبت وفيواندن اور نف رسانی کے بجائے نف طلی اور سراید داری اس کا بھی فرمپ بنی جا رہی کے مجھے يرجى معلى م كرمشرق كى دات الداس كاستقبل بهت تاريك ب اورعل العامل ادرر ہنا وُں کے اِس وہ روشن منیں جس سے تاریکیاں دورا ورا ندھیاریاں کا فرروجاتی إن ال كانتين يدبعنا سعفال اوران كاجاعت كي عانف سعودم لكن زان كانقلابات اورتقتفيات معضطره م كوه كميراس امت کی بداری کاسامان دبن جائین دروه معرسے دین محدی کی طرف بازگشت ىزكىنے كى يون محدى اورشرع اسلاى كى بمركرى اوركا دسازى كا تمبين اندازه ىنى -- يراتشىن شرىيت خاندانى نظام ، مردون كى حقوق كى حفاظت و صیانت اورصالح معاشره کی تعمیر کرتی ہے، یہ دین عزت وحومت، امانت وعفت مروت وشجاعت كرم وسخاوت اورتقة كي وطهارت كادين ب، بيد نياس باطل كي برغلاى اوانساؤل كرما تقر بزاانصاني وشاكر كصديتا باس س شاه دكدا وفيد فقرادرادنخ نيح كاكوني النياز نبين اسكانظام زكؤة مال كم بالسيمين متوازل فظيع

ر کھتا ہے، اور سراید داروں کے مال کو مجی الشر کی امت اور غربروں کا حی کمتاہے، اد فکروس کی دنیای اس نے اپنے اس نظرے سے انقلاب پیدا کر دیا ہے کر این الذي ب، إدشاه وملاطين كائيس ، اس التي لورى كوستسش مونى جا بي كريدون كار سے دیندہ رہ، اوراس کی فوسل مجیں رہی ہمارے نے بدار مافزاعلامت مے کہ مومن خودايان سے محروم ب، اور الميات واويلات من الجعا مواسماس امت كو تھیکیاں دے دے کرسلائے رہوکہیں ایسانہ وکہ وہ جاگ اٹھے اورانی کمیروں سے نسانه وانسون، اورنتيطاني سحرطلسم كة نارويود كمجير في اس بريورا زور لكن الياسخ كم شام زندگی شب زندگی میں بدلے لیکن صبح کا اجالا دیجیل سکے مون کوجدو کل کی رزمگاہ سے الگ تفلگ ہی رکھو تاکہ زندگی کے ہرمحا ذیروہ ناکام ہی ہوارہے، اور باطعالم يإيارول دا داكرسك، عالم اسلام كفلاى استعارك لاصرورى ب اوراس كى بهترين تركيب يدي كمشرونصوف توكل اوترك ديناكا ابون الصوية رباجلت، فانقابي مزاج، او بام وخرافات اور سم درواح كاييسبقدر بابندا ور ربها بنت رجنا كار بندم كاننابى عالم كردادت دورد ع كالمسليم ال کاس است سے اواس کی بداری سے لی اس لئے ڈرتا بوں کراس کی بداری کا مطلب ایک توم کی بیدادی نئیس ملک دنیا کی بیداری کے بین اس قوم میں وات و كائنات دونون كارشة جوا بواب اورجهان اس مين احتساب نفس ب واي احتساب كائنات لمي!

مانتا بعدى يدرسه القرآن ب دى مواينارى بدهون كاي مانتا بعد الدين المراق المراق

مرما عنبكة تقاضاؤت وككرفيت مورطائية الكاداشرع سغيركسي الحذراكين تغيرت سوما والحذر حافظنا موب ذن مردآنما مردازي في فنفوروها قال نقرة سا موت كاپيغام برنوع غلاي كيلئ كرة الم دولت كوبراً لودكات كال منعون كوال دولت كابنا أيثان إدخامول كالمبيل لتدكى مرزعي اس مره کرادرک فکرول کانقان جنم عالم سرم يوثيده كالمرتفوب رغنمت ع كرفودون كرماقي يرتاك لشكى ناولات وللجعاليم بريه براليات بالجالي مور روش الرض النارش كي ماريك تورد الدسكي كميرس م رشجها تورد الدسكي كميرس م رشجها تابرا طذندكي إسكير مجريه لثا تم اس بركان ركھوعا كم كردارس محور كراوس كافاطريهان يثبا خراس ب تامت كان ونالما وهياف الكامون النادي ع و المعرقه و والكلى الله عصقت كدرى احتاكات لفن ولا الدل الدين كالمنتك كالمنتكان يخة تركردومزلع خانقابي مركيا مت رکھو ذکروفکر محکایا کا

شرارلولهبي دليائج اغ مصطفوي

ُ بالفرض اگر دیرا کی خیطانی تخرکیات اورابلیسی نظریات کامیاب ہوجاتے ہیں اسلام ادر سلمانوں کے خلاف وہ کوئی پروگرام بناناجیا ہیں، آوان کے نظا صدیر مرفورت میں ہوگا کہ ایمان کی اس چنگاری کی بھی تھا واجائے ترج خاکستر ہونے کے قریب پنچ چلی ہ ان کی سب سے مہلی کوششش میں ہوگی کوئوب وجم کے دلوں سے دین حمیت اواسلائی فیر سکو

نكال بالركيا جائي يحميب ان ين قرباني اورجها دكا جذكي بدار والحقا مي، حس سے دہ باطل سے بغاوت کر کے خداطلی کی راہ یول پڑتے ہیں، اقبال نے اپن نظر ألميس كافران اليفرياس فرنندها كينام مين التحققت كاطرت الثاره كياب اس ين شيطان كساب بوم بالدفقروفا قرسهي نهين وراا وردموت سخون كهاما ب اسمعائ سے درانے اوروت سے دھ کانے کے لئے مزوری ہے کدور فر اس كے قلب وقالب سے شكال دواد رو اور اول كام كريت اوال كى سادہ نظرت و عمية خم كرنے كے لئے ان ميں لادي افكاروفلف كى اتاحت كروا إلى وم سے ان كى دینی مرائے عصب کروس کے وربع تم اسلام کو گروارہ اسلام \_ حجاز کون \_ سے يخى ككال سكفة بواورد كهوان شوره لبشت ادر مخت جان افعانون بي ديج غيرت ابتك على أرى ب،اس كے لئے تهيں دہاں كے علما اور ديندا وطبق سے تشابرگا۔ لكريم ولكومياست كنيي تناديول كوريكن سنكال دوإ وه فاقد كش كروت سافتانيك دوح محراس كيدك كالدو

الروم بون فرياست كيني نزارين كوديكن سن كال دوا ده فاقد كثر كرموت سرقتان في الدور محرات كينال دو فاقد كثر كرموت سرقتان في المستحدث كينال دو فلزور كرموز ارفان سن كال دو المنافرة من الكورور كرموز ارفان سن كال دو المنافرة كال كرموز ارفان سن كال دو المنافرة كال كرموز ارفان سن كال دو المنافرة كال كرموز كرموز ارفان سن كال دو المنافرة كرموز كرموز ارفان سن كال دو المنافرة كرموز كرموز كرموز كالمنافرة كرموز ك

اورریب وَتَطَیک اوربے دینی دا کا دیے جراثیم داخل کرف جیساکد کرنے اس نظام تعلیم کی ہلاکت آفرینی کاطرف اشارہ کیا تھا۔

> يون آسي كون كوه بدنام نه بونا اسوس كه فركون كوكالح كى مدسوجي!

> > ديندارون يركبى دين رقح كافقدان

اقبال کاخ ال به کرعالم اسلام میں باطل پندتی کییں اپنے اسلام دشن پروگرام میں بہت بڑی صدیک کامیاب ہوتی رہی ہوس کے سبب دین خور کی کی وارت ہمائی کا صنعت ، بخیرت اسلام کا فقد ان ، اور روح جما دکی کیا بی عام ہوگئی، اور فقط علی اور مادہ پری کے سلاب نے عالم اسلام کے جزیرے کوچا روں طون سے کھیر لیا آثا ہو بلا جہ اسلام یہ کے مثا بدہ اور جائزہ کے بعد کستا ہے کہ میں نے عرب وجم کھی میں ہوگھ کھی میں ہوگھ کھی میں ہوگھ کھی میں دیکھا ۔۔۔ ابولسب کے نائز رے تو ہوگھ نظر آئے لیکن روح محمد سے مرشار کوگ کم ہو ہوگا اور عنقا سے مجان یا دہ کم باب بلکہ ناباب ہیں۔

در عجم گردیدم و هم درعرسب مصطفح نا یاب دارزان الولهب!

ده ابی دوسری نظم می کسته بین کراب بلاد عربیمین اس موزددوں کی ضائیں لمتی جس کے لئے عرب ہیشہ سے متناز رہے ہیں ماور نظم میں وہ رعنائی افکار نظر آتی ہے ہو اس کا طرف انتیاز رہی ہے کیسوئے دعلہ وفرات اگر چہتا بدار ہیں، اور تی دباطل کا دہی معرکر بر باہے لیکن قافل محبازیں کوئی حدیث نظر نہیں کا سے

كانس ادرغ نو كاركتيات بي بيطين كي تظريل وم كروتنا ذكورك موذين فكرتم كماذي فعربا شابدات فع تخيلات قافلة تحازم ل يكتبين لمجيني للجيهة تافيال محكيد والوفرا ا بال سلمانون كان مك برياس زوال والشحلال كوديدة عبرت مكاه سي دينية فن كانسوروتين، وه اي نظمي وحيد كالمرار كاعيرت كو جورتين، اور كمقين اعاملاى تحيدك وارث إنترك إس ووكلام مارم بحس ستودلوك موه ليتاتها ، دوه كل قامر بح مس مركثول كوسخ كرتا تعالمي تم ويق كرتها وياكله مدالكن اورصاعة فن تقى اوركى منتمين وه روح ب،اورنده جذب وشن أر العلالك وارشاق نبي تحيي كفتار ولبراء كمداوت امرازا ترى كادى والمنون كانتق كوراكب تراضب قلندان والدب ووسرى جكر بشد المرت أميز إنداز بس كتة إلى كمودوس كاده محدة منوق جرا كيحودور زس وحدير بحبوم المقى تحماد كمحماس كاكرانما كي سيكانب جاتى تنى برويو مت سے ای مجدے کورس رہ اوراس کی یادی توب رہ بی سے لین خلاف اميذهر فلسطين مي كوش شناق اس اذان كوترستابى راجس سيهاط بجي لرزائق تق

ده مجدَّن زیر بس سی منهایی ای کو تع است بری برو واب سی ده خوطیس می ده اظرایی بایس به کورک برای ایس بری کارک و در ایس بری او در میس قان جیسے رجائی شاعر کو می یا ایس به کوک بارش تاب، – بھی شن کا آگ اندھ جرب مسلمان نیں راکھ کا وصوب

نشأة ثاينئه

لین اقبال اپن امیدکستی، آر ذو شربی اور دجائیت کے بیش لظریہ وقت ظاہر کرتے ہیں کریاسی صدمات اور مصائب اور توادث دالام نے اگرچے عالم اسلای کو گھیلا ہے، میکن اس سے وہ ہیداد بھی ہوگیا ہے، اور اس میں ٹی زندگی اور تازی کے آتا ر پیدا ہوچلے ہیں، وہ اپنی نظر طلاع اسلام میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں کر تاوں کی کم تابی اس کی دلیل ہے کہ اونون شب ختم پر ہے اور لوپھٹنے والی ہے، اور صبح نو اس بات کی دلیل ہے کر فور شد جمال تاب شکلنے ہی والا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تواوث و افکار نے سکمانوں میں جذبہ اسلامی اور خور شناسی کا ولو اپریواکر دیا ہے، اور طوفان کھڑ نے اس کو اپنے ایمان پراور صنبوطی سے جما دیا ہے، اور شرق میں مرتب جمیانی کے اثرے خدید روعل پریا ہوجلا ہے، بیوش ایمانی اور محبت اخوالی ابن مینا و فارالی اور جدید منطق عقل کے دائرہ سے باہرہے۔

ادرية تا دا يسيهي كمسلّمانون كوشكوه تركماني، دين بندى نطق اعرابي، ادر

ان كى عظمتِ رفته والس ملنے والى ب \_

عطامون ويعرور كأة تن مونوالله الكودة وكماني ذين بندى الجن اعوالي

ا قبال کتے میں کو سکمانوں کی فطرت سے ابی اوران کی طبیعت سرایا ہے ابی ہے دہ اگر آت اس کروے میں تو کل میداری کی کروے بھی بدلس گے۔ ع

مدایارے سے بوسکتی نمیس تقدیر سمانی ا

ان کی نکاه میں سرشکر شیم سلم بھرت آن وہیں بلکہ ابر میاں ہے جس سے دریا نے فلیل میں سرشکر شیم سلم بھرت آن نوٹیس بلکہ ابر میاں ہے جس سے دریا نے فلیل استحادات کی اور زبان ہے، اور زبان ہے، اور زبان ہے، اور اس کی فطرت ، مکنات زندگی کیا ہی اور وہ اشاری کی باران ہے، اسلام اور زندگی کی کیک ہی تقیقت کے دونام ہی اس لئے میں اس لئے میں اس کے اسلام اور زندگی کی کیک ہی تقیقت کے دونام ہی اس لئے سلمان کی نشاة خانے بھی نوشتہ تقدیرہے ۔

ترے علم دمجست کی نبیں ہے انتہا کوئی نبیں ہے تجدسے بڑھ کرماز فطرت پر فہاکی اقبال ایوس کن شابدات اورتجر بات کے باوجود لمت اسلامید سیکھی ناامید منیں ہوئے بکداس کی صلاحیتوں اورا لمیتوں کے بیٹی نظر سی کتے رہے،۔ منیں ہے ناامیدا قبال اپنی شتبہ ویولاں سے ذرائم ہوتو یہ شی بہت زرخیز ہے ساتی

متلمان عالم لوكاباني ومعارا

اقبال کایرفیال ان کے ایمان دیقین کے درجر پرتھاکر معزی تہذیب بنارول ادار کچا اوراس کا وقت پورا اوراس کا ترکش خالی ہو بچا اوراب وہ بڑھا ہے کا مزل ہے وہ اس کچے ہوئے بھیل کی طرح ہے، ہو ٹوٹ کر گرنے دالا ہے ۔

تاكن سَتَ عِيْدِ يَهِون مِنْوَا جَلَى روبان كَدَّيْنِ جِنْوِدِيْكَ خُورُورُكُ وَجِيدِ مِنْ كِلَانَ كَانِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

ان كيال بن عالم برزع كرعالم بن عراس كي موت تقيين ع.-

زايشاي داور بياس مداني خدى كامت بادده مركات دون مركات دون مركات دون مركات دون مركات المركات ا

ده عالم تديم من يوريك جوارى بارسيت كى بازى كلاكيم بن ده منيادى سيم شخه دالاب ادراس كل منيادى من مشخه دالاب ادراس كل منيا كن تعرير الدراس كان المراس وزيا كان تعرير وفي دار المراس وزيا كان المراس الم

بھی ویکا کرسکتا ہے جس نے انسانیت کے لئے دنیا میں سیت انحوام بنایا تھا، اورابراہیم و مخداس کے دارٹ بوئے تھے، اور ونیا کی تیاوت کا عکم سنجھالاتھا، قبال سلمانوں کو اس اراز نہ سرکر مطال کی عصر منز ان انفعہ سالہ تا کی زیکسٹے پیشر تھے۔

اس باراما نت كما تطلف كى دعوت دينية ادرا نفيس بدار دتيا ركه في كوشش شكتي

كبى مشرق ومغرب كى تبايى كاواسط اوكهي خداكى قتم شيخ بس، اوكهي لوركي بيداكره عالمی بکاڑ، فساداورا تشار کا توالر ما منے لاتے ہیں کہ اس نے دنیا کو بجائے اس منافیت کے گھوارے کے منتئہ وضاد مصائب والام ظلم وہم ، آہوں اور کرا ہوں کاجہم بنادیا ہے، جوزمین سی کی طرح پاک ومنیدس انی گئی تھی اور سی صداکے ذکرو فکر تبیعے و تقامیں حروثنا كى تعلىم دى كى تىتى السەفرنگ نے اپنى باطبىنتى سىم بخانداور قبارگاه ، درندوں كا بهت بنق وفخور، اور تورول نشرول كي بنا ذكاه بنادياس لئے وقت آگيا ہے كم بانی بین انحام، اور حابل بیام اسلام میرعالی تیا دت کے لئے میدان میں آئے اور مغرب کے پیداگردہ مشاوکوصلاح سے، بگا ڈکو بناؤے اور تخریب کو تعمیر سے بدل دے اور قواً علا رائبي، اورمنت محدى كو نقشك مطابق دنياكي تعير وكري، انبال كالافالي نغمه اب هي نضا وُن مِن گونج ر ها ورسلما نون كودعوت فكروعل دے رہا ہے :-ناموس ازل راتواميني تواميني دارائيهمان راتوساري توميني ك بندهٔ خاك توزمان توزمني صمبائ يقين كفت فازديكمان فير ارْ فِوابِ گران بْوَابِ كُوان بْوَابِ كُوانْ فِي (ارْ فِابِ كُونْ فِيرًا) فريا در شيرني ويرويزي افزنگ فرياد زا فرنگ ولآونزى افرنگ عالم بمردرانه زحنگيزئ افرنگ معابرم إباز تبميرها ن خزا ارْ فُوابِ گُراْنِ اِنْوَا بِگُرانِ فِوابِ گُراخِيرِ ﴿ (ارْ فُوابِ مِنْ اِنْ خِيرًا)

## اقبال كابيغام بلاء عربيكنام

اتبال نے اپنی منتخب نظوں میں سے ایک فاص نظم بلاد عرب اورامت عربیہ کے لئے اپنی نیک فام اسٹات اور محدورات کے اظہار کی خاطرات کے اظہار کی خاطرات اور تا ایک کے مفار داری اورانسانیت کی دشکیری کا ذکر کیا ہے اور تا ایک کے اس عظیم اور تا باک صبح کی طرف اشارہ کیا ہے، جوانسانیت کی شب فراق و حرمال کی صبح وصال وسعا دت بن گئے۔

بات سے بات نکھتے ہی اقبال اپنے محبوبے خطا ارصٰ میں پہنچ کراپنی مجبوب شخصیت کو یا دکرنے ملکتے ہیں ،حس کے ہاتھوں سے اس امت کی نشاۃ ٹانیہ بکل انساکت کی ترقی مخبات اور سعاوت کی راہ کھلی ۔

بهال پینچ کرده این طبیعت کوبے دوک اوک اور قیدو مبندکے اس کے فعلی بها وُبِد ڈال ویتے اور زمام کاروطاقت گفتا رفلب وروح کے بپردکر دیتے ہیں اور پیرگل افتانی گفتارکا سال ہندھ جاتا ہے۔ ائب است عرب کو مخاطب کرتے ہوئے کتے بن الے وہ است عربیا جس کے میابان وصح اکے الم محمل اللہ نے بھائے ہوئے کہ میا میابان وصح اکے الم محمل اللہ نے بقائے دوام مقدر کردیا ہے، اے وہ ملیم تو م جس کی زبان سے تاریخ نے بیلی بارن اکر تصر و کسری کا استبدادی نظام اجتم ہوا ہے۔

وه کونی قوم چرب کے نام پیلی پی برائی در استان انقدس محیفا آزاده کون ی محاسب می اور برائی می بازاد و کون ی محاسب به برائی خوالداندار بنایا اور بن نے مجبود ان باطل کی خدائی سے علانہ انکارکرکران کی عظمت کا تحت الدی و برائی ہوئی ہی برائی کا در کرے ان کی عظمت اور تمام فضائل اخلاق تمال کا دین ہیں، اور پرسب ایک بنی آئی (فواہ ابی حلی کا زندہ مجروع ہے جس نے اس محوکو چین دار بنا دیا ہجاں حریت مصاوات کی مواجی اور جان تخت کے اس محوکو چین دار بنا دیا ہجاں حریت مصاوات کی مواجی اور جان کا است مواجی اور جان تخت کے ان کے فیض کھولیس جم برائری بے قلب وروح تھا است دل وجان تخت کے ان کے فیض افریت اس کے دوئے زیباسے جالمت و جا المیت کا کردی خیار چھوٹ کیا ہوں۔

علوم وفون زنده بوت اورتهذیب وتدن فیرگ وبارسداکنے ،ان کے صلفہ بگوشوں میں وہ اولوالعزم فاتح ،ابطال ،اورقائدین بیدا ہوئے جفوں فیحق وباطل کی جنگ میں تق وصدا قت کوفیصلاکن کا میا بی عطاکی ،انھوں نے دنیا کو وہ خداشاس سجا ہدھئے جودن کومیدان تنگ کے شہوا داور دات کی اندھیر لوں میں عابدشن بندہ وار سن کررہے جنوں نے تلواروں کی چھا کوں میں اوائیں ویں اور عین معرک مورف صرب له یاس مدیث شود کی طون اشارہ ہے میں میں کما گیا ہے ،اذا حلاف قیمو خلا قیمور جد کا وادا حداث کے دادا حداث کا دری خلاک می جدیا ہو۔ مِن مَانِشُونَ ادا کی ابطل عنورصلات الدین کی تلواد اور زا بد کا ل بسطائ کی تکاوتقوی ......... دنیا اور آخرت کے لئے شاہ کلید نقی ۔....

اس کے بیغام کی ہمدگیری کے نیچ تلب ودماغ اور تفل دروح دونوں جع ہوجاتے ہیں، ردئی کا ذرا دررازی کا نکراس کے سامت تطریم ہوجاتے ہیں ہم المحکمت دیں دستر ایست کا بدیا ہوا در تاہم محل میں دستر کی بدیا ہوتا ہما درا محل میں دستر کا بدیا ہیں، بیٹ ندار اسلامی تمذیب قاس کے ذوق جال کی ایک ظاہری جملک ہے، اس کے باطنی حن کا اندازہ تو عارفین و کا لمیں مجرفین لگا سکتے۔

د جورجة للعالمين سے بيلے انسان اليك شت خاك سے زيادہ حيثيت شركھتا تھا،ان كى بعثت نے ايمان واحسان اوعلم وعرفان سے إسے آگاہ كيا۔

مان اویم وعرفان سے اسے اگاہ نعرہ لاقیصر وکسری کر زد ؟
ایں چراغ ادل کجا افروختند لالیست ازریک سحرائے عرب لیست ازریک سحرائے عرب اونقاب از طلعت آدم کشاد اونقاب از طلعت آدم کشاد المحمد ال

کے درود دشت تو باتی تابید دمزالا الشرکرا آموختسد الدم سیراب آب ای القب حربت پروردهٔ آخوش اوست اود کے در سکیر آدم نسا و سطوت بانگ صلات اندینرو یخ ایرتی نکاه با یزیده ! عقل ودل راستی انیک بااے علم دحکمت بشرع ددی انظم الو صن عالم سوزا تحراد تاج انگاز قدوریاں گرد خراج این بریک خط از دقات کی تجلیات اوست این بریک خط از دقات کی تجلیات اوست خابرش این طوه بائے دافر نو باطنش از عارفان پنهائ فرر برده باید) انبال مولی کے دور جا بلیت کا ذکر کرتے ہوئے کہ بیت موری سے بیلے و بوں کائونی نظام مرتفا، اور وہ فوضویت اور اتا ایک کاشکار تھے، ان کی زندگی جا نوروں کی زندگی کا کوئی افر قصد خفا ان کے رائے زندگی کا کوئی افر قصد خفا ان کے رائے زندگی کا کوئی افر قصد خفا ان کے رائے زندگی کا کوئی افر قصد کے اور خوابی کی باور سے بیلے اور خوابی کی باور خوابی کی باور ناکی جا رائے ان کے صدیم اگئی، اور ان کی تا بھی جا دسے شرق و غرب کو نے اٹھے ۔

ليكن آج كلزلول ادرگروبول بي برشك ، بيلے حزب الله بي تشاري جاعت هي، ليكن اب تهارى جاحتين بيشارين عوان كومعلى منس كروايي شخصيت اور حِتْية بْطَمْ كُرّا بِ اوراحمار نفس كعودتياب ، وه عالم وجود بي سرك جاتا بالدوايي بياد في سنكل كريمن كايناه دهونات ايدوه ذلت دريخي اور محردی فاکا می کامند د کھناہے، عراق کا دشمن ان سے بڑھ کر اور کوئی مہیں انھوں فودائين القافي كي م، اوروح رسول كو تكليف دى م، بني صلح الله عليروكم كاروح آج است عربيه تشكوه سنج اوركك گذار بيد أنيرتو باخولين كردىكس نكرد روح ياك مصطفى أمديددا اے زانسون فرنگی بے خبر نتنہ یا دراسین ا ونگر! حكمتش مرقوم رابي فإده كرد وصت اعوابيان صدياره كرد تاعرب درحلقهٔ واسش فتاد آسان یک دم امان اورانداد ثاعرا فرنگ کے مکر و فریب اس کے خطرناک مصوبوں اورا را دوں کو توب سمحتاب،اس كخ كاساس فقرب سيده كرد يكملب،يي دجب كدوه وبوں کونوش کمانی میں مبلاد پھر قدرتی طور یفکلیف محسوس کرتا ہے اوران کی اس ماده اوی اور زود اعمادی رفریاد کرتا ہے کہ دہ اتفیں اینا نجات دہندہ اور کاکٹا مجعة إن وه الحين خاطب كركمة إن نادان إصفل كان وتم فرنك ير المادكون بولكن اس كي إيده والم كالمين خرس المين مام ملي كم تحرفزنك فيكتنون كومرد بيارا درمجور وكرفتار بناكر كعدياب تهين فظرنس آتاكم افرنگ نیمهاری وحدیث ختم کر کے بلیدوں حکومتیں بناویں اور حنگوں یں ان کا کل سرایہ اوٹ کرایسا غارت کیا کرکئ عخوا بھی نیس طلہ اتنا کھنے کے جدا قبال پیر اپنی فطری بعائیت سے کام لیتے ہوئے اور واب کونشاً ہ ٹائیہ کے لئے امھاد ہے ہوئے کتے ہیں۔

متیس خوانے بھیرے دی ہاں سے کام لواورد بی بوئی ہے گادی کو شعاد جوالد بناوی ہے گادی کو شعاد بھالہ بنا دو اپنے اعداد بن انتظام کی دوج پیدا کرو اوراس ماد کو بھی کہ گوت و کا کا مع دین مایان ہی ہیں ہو مون کا مرایا ہیں اس موان نظرت اس اور دیا کے پار اس بو بھراری نظرت اسراد اللہ کے ایس بی تعین دین کے گلب ان اور دیا کے پار اس کا دار میں اور میں کے وارث اللہ جوب بھا ما کو کریا تبال مولے میں مشرق سے نایاں ہوگا تو ہروشنی مارو میں کی ہے۔

عصرفوددابنگراسيصاف بنظر دربين باذرا فريدون مخرا قراز جميت دين بين دين بين ماست اظامر قي تاخيرش دا ددان فطريت مرصول پا بان فطرت ت ساده طبعت نجي ارزشت فوب اظلامش مستى ادافيت گفتام آست! عصرفا مزاده ايام تشت متى ادافيت گفتام آست! شارت اسراداو تو بوده اولين معاداو تو بوده! تابيخ زندى گفت اولانگ شام من دين وي دوايت او گرچ شري ست دوفين ته که خرام د شوخ د بدين ته او موسح انجت ركن خام دا

صحواكي فصنائين تتهار سيلئے تنگ بوسكتي بي ليكن اگرتم اين فودى كي تعمير كرتے بوتو تنهارے وجودكة فاق بے كوان بوجائيں كے ،اورتم أندى سے زيادہ تندادرسلاب سي بوهدكر تزيوجاؤكاوربازى كاه جيات من نشاراكوني مقابل نبوكا اقبال صرت مع دي إن أوكس في تمين زندگي كادورس ي كار ا حالانكة عصرها حرنها ري يحنتون كالحل ادرتها ري دعوت وجها دكانيوب زماني كى اكر ص دان سى تمارى ما تھوں سے كل كرمغرب كے ما تھوں يں آئى جائن ن برانسانيت نيابنا وقاروا عنيار شرن وعزت اوركرامت وافتخار كهودياب اورمنا فقت ودين بيزارى اسكاستعارب كيام-ك بادينتين ادرا عصر انورد الإنامقام د كيدادر فارزما ذكوروك، تاريخ كارُخ موريد اورتا فلابشريت كاس كم تفصداً على اورمزل آخ كارت رنها لى كر بكذرازدشت ودركوه ودمن جمدرااندروج وخليس زن طبع ازبادبیا بان کرده تیز ناقدرامرده بمیدان ستیز دانش افزنگیال تینے بدوش در الک نوع انسال سخت کوش رشهٔ سودوز مان درست است آبید خاوران دردست ست العامن دولت تدريب ودي آل مدريفا برآ ما ذا تستين المردي المردية المردي المردية المردي المردية المردية

ابال دوب رسول سے عاصب ہوئے ہیں، دواست کی ہما تداوار المال اور اور المال کی حراصات کی اور المول اللہ کا دونالوں کاروناروتے اور ایمان کی حرارت، زندگی کی حرکت کی نایا بی پر آنسو بہائے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام آج وطن میں احینی اور پر لیمی بن کردہ گیا ہے، وہ روم محرکت ایس است محرف المعرف کی ایسا مست جو محرف محرف کی ایسا مست مرحم المحرف اللہ میں است محرف المحرف اللہ میں است مرف المحرف اللہ میں است محرف المحرف اللہ میں اللہ میں المحرف اللہ میں اللہ میں المحرف اللہ میں الل ابکمال بعلث اورکیاکرے ۔ ؟ بحروب اپنی دوانی اورطیفانی اوروش و خروش کھوچکاہے ماور عرب بھی اپنے موفد دول سے خالی ہوچکے ہیں، اب میری تسکین و تلی کی کیا مبلیل ہواور میرے رنج والم کا داواکون کرے . زندگی کے طویل مفری آپ کی امت کا حدی توان حیران و مرا میرے ، لیکن مقتبل کی مزل دکھائی نہیں و تی البتہ آپ امت کے حال زار پڑنگاہ کم فراکس اوراس نازک گھڑی ہیں اس کے دستا کہ لیے

آپ امت کے عال زار پُنگاہ کرم فرمائیں اوراس نازک گھڑی میں اس کے دستا کی گھ خیرازہ ہوا لمت مرقوم کا ابتر اب توہی بتا تیر اسلمان کو مِنْ آ دەلدن اسوبىس مجرعربى بىندە بىلىدى دەلدن استىرى دەلىران كەركىي دەلدى دارىي دارىي دارىي دارىي دارىي دارىي دارىي د برحنيه ببب قافلا ولاحلا وزاد اس كوه بها بالتص عن وان كدهم ا المراز كواف ش كواروع محل الماسال كالمراك والمراكب والمراد والماس والماس والماس والمراكب والمر رادان فاع كويه بات محنت ناكوار اوراس كي نافوشي كا باعث بي كروب باوجود كمسل تخربات كم معرك والمان والمنادوس والمجيس اوران ساب مائل وشكلات كاحل طلب كرس اوتصوصًا مُنافِسطين كم مضفار حل كاميد ركهين ادراس مفيقت كونظراندازكردس كرمغرى طاقتون يرميرد كارقط مسلطاب اولان کی باس انتفادی اور محافق مشری مود کے باتھیں مود کتے ہی کئی اچھی طرح محتاجوں کروشعا محیات تاریخ میں بھی بطی تب وتاب سے ساسنے آیا تھا، وہ آج بھی و لول کے اعداد وجورے، اور کی وقت بھی بھڑک سکتاہے، مجھے يقين بي كورول كي شكلات كاحل لندن ادرجنيوا بين منين ملك ان كي خو دى كآمير مِن صفرت ، اخرين شاعوام المن ع الني جرأت كفتاد كاموندت كرت وك کتاب کو یوں سے مجھے اید ہے کہ وہ اس بھی کا تاب گفتارکو موان کریں گے،اور

اس عمی که حدیث زیربی کواپنے معاملات میں ماخلت برجھیں کے ، اے اہل عب! تم اس دین کے اولیں حقیقت شناس ہداور پھی جائے ہوکہ محد صلے الشرعلیہ و کم کا قرب ابولسب سے انقطاع ہی برخصرہے، ادوا کیان و کفرا کیے ووسرے کے مقابل بین اس طرح اسلام قومیت، وطینت اور مادی فلسفوں سے بزاراو درالگ ہے، اولا عالم علی سرحدوں اور سرز میوں کا نام ہنیں ملک محد عربی سے انتساب اوراس میں تعانی کا دوسرانام ہے "۔

اگرد: جوامرائستوب کی بدادنی وصال مصطفوی، افتران دلیمی مخترع بی سے ہے، عالم عربی!

کرے یکا فرہندی بھی تراُنت گفتاً ینکت پہلے مکھایا گیا کم ل مت کو مہیں و جو دھرودو ڈھورسے اسکا

(اوانعوج)

## مبحدفت رطبه

سلافاته بین حب اقبال نے مسلمانوں کے فردوس گم شدہ ۔ اندلس ۔ کی فیارت کی قسم حب اقبال نے مسلمانوں کے فردوس گرشدہ ۔ اندلس ۔ کی تعلق مجلس کی تنقی مجلسا کی تنقی، مجلسا کی تنظیم مجلسان کی مسلمان کی ایک عظیم ایک کا مقصداس میراث ایمانی پرا تیو دہانا تھا، ہوعبدا وحمل الداخل ادام کے مسلمان کی ک

 اس ظلم مجد کواسلام ادر سلمانول کی تهذیب علامت ،اشاره ،اوررمز (۱۳۵۰۰) کامینثبت سے دکھیا اس مجدکے درود فواراور نقش و نگاریں انھیں مون کے اخلاق حساد رفضائل و شائل ، عالی ہتی و جلد نظری، وسیح انقلی دعالی ظرنی اداری نیک مزاجی ، جلد طبعی و جلندر شربی ،اخلاص و للّهیت ، بی بیت بیندی وع مو و شبات ، مزائت و بینے فی ،اس کی تواض اور نو دواری اور اس کے جلال و جال کی تضویرا ور اس کا ایک جامع مرقبے نظر آیا۔

انفین محدد کی کومسجد کی ادائی بادائی بادائی بند کو خون جال من طبیعت،
فن کاری اورصنای کا میسجد هوش آئینسب او رکوران کے افکار دبنیا می یا دیازه
ہوگی جس کے دہ حال واپس اور داعی و مبلغ تھے مبدی کے باعظمت و رِخوک خون کل اور توی بیکل منالے دیکھ کروہ اذابی یا دائیں جو بھی بیاں کی فضا کوں کومسور کرتی تھیں اور جنو کوگرزندگی کے بنگا موں کے ادل و آخریں ہروؤسنتے تھے ، اذابیں اس است کی افغرادی آواز ہیں، اور اس کے قوی ترانہ (سمام بی بختر کومسیقی ماطلائے کی چینیت رکھتی ہیں جنی نظیر نقار خان کا لم کے کسی صوت و کہنگ، ننم کرومسیقی ماطلائے بیان اور طرز اظہار میں نہیں ملی اذاب سے خطاب عام اور سپنیام پرشتل ہوتی ہے، اس کی مثال دنیا کے کی فلسفہ و بیام ، اور بذہب دائسام میں نہیں اور کی ہے، ادافوں سے بھی قلب کا کنات اور دوس عالم کا نب اٹھی تھی، اور اور باطل کے وروم میر لرزہ طادی ہوجا تا تھا۔

لیماسلام ادان تھی، جس سے دنیا یں شیح صادق کا اجالا بھیلاد میں ملک سیحی کی گھنگور نضائیں روشن ہوا گھیں، انہی اذا اول کے طفیل روشن کی وہ کریں پیوهی جو تقدیرانسانی کے لئے پیام تجابی بنگئیں ۔۔۔۔۔ اتبال نے ان اذانوں کے تصور میں اس آسمانی پیام اور روحانی ہدایت کو یا دکیا ہے وہ اذائیں آفاق عالم تک بنجاتی تعتیں انھیں اس کے وہ بلیغ معانی یا دآئے ہے ان ادائوں کا مطالبہ مفروم ہیں ادواس تصور سے ان کا عقیدہ اور کرنے ہوا کو توم اس بیام کی حالل اور اس آفاقی ، اورا بدی دعوت برعالی ہوگی وہ مجمی اس نظریے جیات کی طرح لازوال اور عنرفانی ہے۔۔

اقبال فراس می فن و نعدگی کیم مت نظریات و اقدارس برد بهائد بین و و فراتی بر کدر و ال بذیر دنیا فالی ب اوراس کے ساتھ بی قوموں کا ظیم ایکا اور کی دا و والد ان عقریت کے نفت و نکا دا داس کے شابکا رسب مزان فنا اور حالم بے نشانی و گذاری کی طرف رواں ہیں ایکن اس دیم عام سے وہ آثار اور تعمرات معتقیٰ ہوتی ہیں تبضیر کمی بندہ با خوار عرفی اور مردمون کا دست میما اور پنجر ایجا فرنا چھوجا کے ، اور وہ این ایان و ذندگی، این مونا نجر بات اور ای بقائے دوام کے اٹرسے ان میں جان ڈالدیتااورلافانی بناویتا ہے، اپنے عثق قر مسٹ کی قوت دیا شرسے انھیں زندگئ جا دواں عطاکرتا ہے۔

اقبال کانگاه بی محست اصل حیات جی بروت حرام به اما مرا منه کا اقبال کانگاه بی محست اصل حیات جی بروت حرام به اما منه کا کیست تندو کر بک خرام اور ترکام جی جس کے سامنے کوئی چر پھر نواز مکان کا میں اور سلام کے دہ تو دو ہو کہی سلاب بی اور سلام کی کا میات کے دہ تو دو ہو کہی سلاب بلندی نہیں، بلکہ اس کے اسکانات وضعرات انسانی عقل سے بہت زیادہ بی اور سامات اور زمان واد قات ہیں، جن کا کوئی تام وفشان تھی منیں جا نا بھی اور نمان واد قات ہیں، جن کا کوئی تام وفشان تھی منیں جا نا بھی اور نمان اور نمان وار نا انتواز میں افعاتی اور نمان ویر نمان کا کوئی تام وفشان تھی منیں جا نا بھیت کی تھی آمات اور نمان ور نمان ویر نا فعاتی اور نوی تصورات سب بیں منیں جا نا بھی ہے۔

 روشنی وگری ، حرکت و حوارت ، اورزندگی کی امنگ اورزنگ ہے ، ۔

ملسائروزوشنقش كرحادثات ملسك ودوشك لصاحيات ومات ملسلة روزدشب تار تريددونك مستبناتي وذات اي قبلنعما ملسلاً روزشب مازازل كافعا صيدكاتى عنات زوم تحكور كقتاب يمحكور كمقلب ملسك دونوشب حيني كائنات تن والركم عيار بس بول كركم عيار موت عري رات مي ميري را ترع شف روزى او وعقق الكيا الك الح كالحربي نعل منهات كأوفانى تام مجزه باليمنر كارجال بتبات كارجال يتبآ نقش كهن بوكه نومنزل أخرفنا إ اول وآخرفناه ظاهروباطن فنا ب گرا رفقت بن زلباً ودوا جكوكيا وكسىم دخداف تمام مرد فدا كاعل عن سعنافراع عنق الملي موت الروا عشق فوداك البراك لتنابقاً تناسك يرع كرج زلمانى دو عشق كالقوكم مرعصركوال كرموا الالفاغي برجكانس كوفئا عشق خداكارسول عبثق خداكاكلا عنق وم جركم اعتق دل مصطفا عنق بصبائه فأجنت عالكما عثق في مت مع ميكولي بناك عنق عابن اللطي الكي العاقاً عشق فقيرم عبثق اميرجنود عثق كصدات نغرة تارحات عشق سے نورجیات عہش سناتیا اسطول تهيدك بدا تبال مجدة طبرى طرب متوجه وكراس سخطاب كرتي

اوركبته بي المائه عظيم إقواب وجود منودي اس بأك محبت اوران شديد جذبات

اوربرشون احمامات كى دائن منت به الدى اوردائى بن اس التر ترجى وواى اور الى بن اس التركيم وواى اور الا دولان ب

بوفلسفرنون حكرس بهن لكهاجا بااورس أرشادون مي فكاكانون دل ثال منیں ہوتا اور ص شام کارکے لئے ادیب ومصور کا موسے قلم روح کاروشالی میں نيس دوبا موتا ده طي مصنوى اور لفظ وصوت ، رنگ وروعن الورككريوروا إيضالي فيل دْھانچ ہوتا ہے جس میں مان ہوتی ہے سزندگی کا از کی وروناتی بنی شاہ کا اُلمری مجت جذب كاكرى اوتطوص كم بغيرزنده نبس ده مكتر بحبث بي تحريم محبر إورزنده انسان مِن فرق وامتيا زيداكر تيب، أورمجت كاجب كوئي قطرة حيات تبقرير كرجالك تو ده می دل کاطرح دحوالے اور زندگی کا بھوت دینے لکتا ہے، اور می اس سے الناني دل محى خالى موتاب توه دل دل منين تيركى بل محصاجا باب، اجبال ثلث خطاب یں دون کی عظمت ادرائی شخصیت کے بارسے میں تھا رقی انداز میں گرز کرتے بوك كتة بن ما مع ويُظيم إليان العذوق وشوق كالميان الأ حذبات كالطاعت بم دونول كامنك ب اورميرك ترك درميان ايك ربطانها موجوب انسان ابن خلقت بس اكرم شت خاك بم يمكن اس كادل رشك عرش و ا فلاك في النال ول بعي اشراق نوري اور لذت بصفوري سے سرشار ديتا ہے الكر دائى جدے كے لقيناً متهوري الكن انساني سجدے كى لذت وحوارت ان كے نصيب ين كهال . و

ا قبال ابنی برمبنیت اور مهند شانیت کا دُرکرنے ہوئے کتے ہیں کہ اس کا فرمهندی کلیے ذوق وشوق اوراس کی قلب ام بیت دیچھ کر گھوارہ کفوی شود نا پاریمی لب پیصلاة دورود اوردل میں تحیه وسلام کی صدائیں گوئے رہ ہیں، اور میں عالم مسافرت میں تجھ جیسے غریب الوطن سے مل کرمرا پاشوق بن گیا ہوں تیری فطرت اور میری طبیعت میں یوری یک زنگی اور تم آ منگی موجود ہے:۔

الحرم قرطبيقت سے تيراد ورد نگري اخت د نگانيال وردو تو ان من ک ب اول جرس الوردا المجرس الورد المجرس الورد المجرس المورد المجرس المحرس المجرس المورد المجرس المورد المجرس المورد المجرس المورد المجرس المورد المحرس المورد المجرس المورد المورد المجرس المورد المورد المورد المجرس المورد المورد

اس تجرزهٔ فن کورکھائیس وہ مردمون وکال، اورخا کی اندان (IDEAE MAN) یا درخا کی ادرخان کے درکھائیں اورخاس کے معاشوکا ایک فردہوتا ہے ، ساتھی اورخاس کے معاشوکا ایک فردہوتا ہے ، ساتھی وہ خلیم است ان کے متحلے اس اندرون کے ۔

ادراس کے معنوں کی اور کا تقدیر ہے ، حال وجال بجنگی اورضو بوطی و رسعت ورفعت اوراس کے معنوں کی اورک تقدیر ہے ، حال وجال بجنگی اورضو بوطی و رسعت ورفعت اوراس کے دی درخانی میں ملال وجال بجنگی اورضو بوطی و معت ورفعت اوراس کے دی درخانی میں ملال وجال بجنگی اورضو بوطی و کا متحد کے اوراس کے درخانی میں میں مال کی موجوب کے درخلتیان یا داتے ہیں، اس کی مثال ہیں وہاس کی جالیوں اور جھردکوں ہیں ایک مثال ہیں وہاس کی جالیوں اور جھردکوں ہیں ایک جالیوں اور جھردکوں ہیں ایک

ربانی نورا درایک خدائی رقتی کا خور دیکھتے اوراس کے بلندمزاروں کو وحت اللی کا مهدا اور فرعتوں کی فرودگاہ سمجھتے ہیں، اورایان دیقین کے جذبے سے سرشار ہوکر فرائے ہیں کہ سلمان بھی زندہ وجا دراں، الا فائی اور لازوال ہے، اس لئے کہ دہ الاِلْمِیَّ ومونی اور تمام انبیاء کے اس لافائی پیام کا حال وابین ہے جیے اللہ نے نظائے دولاً

ادرابدی استحکام عطاکیا ب، ادر به است دیابی جس کی دا کی و نقیب بے۔
وه کت جب کر میسی و بلت اسلامیہ کے افکار و خیالات، اس کے حوائم اور
معتقدات کی ایک تجی ہوئے کی وجرسے اس کی نمائندہ ہے جس طرح بیلت ملک وطن بنن و قومیت کے عیر حقیقی اور محدود تصورات سے بری ہے، ای طرح بیکوئی عرب میں امتراج ، اور آفائی میل بلاپ کا نور ہے، وہ فراتے ہیں کمون کو طرح نور ناتے ہیں کمون کو طرح ناز در اس کے بنا کی اور کی کا مود دراس کے بنا وار اس کے آفاق ہے کوان کے دھلا و فرات ہندوت ان کا مود درات میں دونوں کو محیط ہے، عواق کے دھلا و فرات ہندوت ان کا مود ما و مشرکی دونوں کو شرح ہور ہے اور مصرکا دریا سے شاندار اور ظیم الشان اور محیط انتظام کا ایک مون کوش فرات کی درات کے مسلول، کا درات کے عمر کس کو کا دیا تھا ہے۔
کا دناموں اور فتح وظفر کی دارتانوں کی شالیس نایا ہیں، ای امت نے عمر کس کو اذیابی میں۔ اس کے ماندار اور قطر کی دارتانوں کی شالیس نایا ہیں، ای امت نے عمر کس کو اذیابی خوات کی ا

اس امست کے افراد مجست والسانیت کے نائندے اورا کام ،اورا کان و اخوت کے سیحے نمونے اور مثال ہیں ،موس کی زبان اہر گوہر بار اور اس کے سیف و سان جوہر دار ہیں، وہ دل کاعنی، اور خواد کا دھی ہے، وہ بیدان جنگ اور ٹلواروں کی چھاؤں ہیں بھی توحید و رسالت اورائیاں د توکل کا پیامبراور خوالی کی راہ ہیں مج م مفروبتا ب بى دباطل كرسرك يرقوب ايان اس كا وزادا در دنيايا متلواس كا بحقيار وتلب، ويكس والهاردا ورحيقت يندار الدازس كيتين.

تيراملال دجال مرد خلكارل ده مجالل ومل وتعجيل مل - يرى بالدار يول بيل شام كموس بويد وميل يرك ودوام يرواد كالمن كالو تراساد البدوطوه كرجريل من الله المحالكة المحافاني المحافانون المراكم المحافظ الم المطامحندكي موج وجلز ووزيل اسكى زمل لي عدوال كالن يود عدكهن كعدياس فيهام حيل

اسك دان عميب ميك فرانغني مانى اراني وقاعلى بالتى بدود الكارى تن عاميل

مرديانى عده اسكانده الد مايشميري اس كى يداوالا پومىد قرطىرسى خاطىب دوكىت بى كە تودىياس مون كى خواب كى تىبىرا داس كى اولوالعزيمون كالشرى وتغييرب اوزشت ونك اوتعيرى نظنة ومثل بينون كا روح كاظوز وليف وجدمن بترموس كالفائد راداواس كيل ونما وكامونع كداز ب اورترے مکرمیل سے اس کے باندا حوال و مقابات اورا و مبندا فکار وخیالات کی چەركىنان دىرىب دە كىتىنى كىرىن كالىدائىكاركىنان دوكارسازى دائىشكىنان اوزنازه كارى نتح وظفر توت وسطوت، اورظير اقتدامك ك دنيا من خداكا بالتعطد قدرت الى كالك دراييب.

مؤن بظاهرهٔ کی مکین دراصل فری ہے، اس کی ذات بی اخلاق المیدا ور

له الك عدمين قدى محااس من كالعاديث كي دفيري مي لمق ب (مرج)

صفاتِ عالیکا پرفناوراس کاعکر جیل ہے، اس کئے وہ دنیا سے تعنیٰ اورہ اورہ ہے۔

بنازہ اس کا ایدی اور آرزو کئی اس کی خواہشات اور تمنا کی بہت مصوم مادی اور خطاب کا مادی اور خطاب کا مادی اور خطاب کا دولوں ہوئی میں موہ بیک وقت مال وجال ، مجت وہدیت کا جام اور اور مرم گفتگور میں جہوی مثال سیے، مطال وجال ، مجت وہدیت کا جام حارزم وم گفتگور میں جبوی مثال سیے، مسلح واس میں حریو ویرنیاں اور جرب وضرب میں متمشر وسال اور صلح وجنگ ہوال میں معصوم اور باکیزہ شخصیت کا جاک ہے۔

معصوم اور باکیزہ شخصیت کا جاک ہے۔

میں معصوم اور باکیزہ شخصیت کا جاک ہے۔

اس کا ایمان وه مرکزی نقطب جس کردداگرهٔ عالم گهومتای، اس کی ذات کا نمانت کی اصل و حقیقت اوراس کے مواسط می و مجاز اورویم و مگال ب و و مقال نمانت کی نمایت براس کے وجود سے کا گزات بی فوشنائی ورعنائی اورزندگی میں توت و بہت کا اجتماع بروج شش کی منزل محبت کا میں موسل کی دروج و کا دل ہے ۔ وجود کا دل ہے ۔ سامس اور بہج وجود کا دل ہے ۔

اسك دون كاتب الكي جنون كالداز من كامر واسكان قن اسكانيا ذا كناف غالب كاراً فري، كارك أنكاد لما مردوجهال سيخ في اسكاد ل بينيا فل اسكى ادا دهري اسكى گدول فواز درم جو يا برم جو باك ل و ياك باز اور ينالم تمام و بمطلسم و كازا

تحد سيواآشكا ربندة مؤرك الز اس كامقام لمنداس كافيال ظيم بالقد بالشركا بندة موان كابائد فائ وفيرى نها وبدة مواضقاً اسكام در يكل السيم قاصطبل زم دم گفتگو، گرم وم ستجو

لقطايركارح مرد فداكالفين

عتق كى مزل ب ومن كالاو مقدا أفاق بن كرى مفل وه وه دو اره محد قرطبه س خاطب بوت او كتيم بي كرتوارباب فن كاكمب فبازمندال جشق كاقبله اوراسلام عظمت كانشان ميترى وجسع الم نظري نظ لي مرزين قرطبه فلك مزارت اوروم مرتبت بهوئي ،تيري رعنا لي وبرنا في ، لكشي ا ور دلكتان كالركوكي مثال المكتى بوقوم تعلي المراددل ون سياجلل بمان بينح كبانتياد بوجاتين اوراضى كارت والهاند ويجفته بن اوتخيل كرين الركومدول كاتارع ونظائدا ذكرت بوك اسلام ودك اندل براسخ وات إن اور والويت وكلاسكيت كوفكرون كاجامينهات بوئ ويصيم بي كدوه موافظا اودارباب مغافلن حظيم ولطف يميم كح جامع اورصدافت واسلاميت كحاربل عرى شهواركمال كئ اوران كاقافلاسخت جال عشق شورا تكيز كاس منزل من ع وموب فلقاا ومكران كمال كي جن كاحكوست فدست اناينت كادوسرانام اوجنكي بادشا بى وجهائكيرى رفاهِ عام وفلاح عوام تقى بومشرق ومعزب كم مرتي اورديرب كى نشاة شاخىرى بانى تعداد يون كى بعيرت كى دشى يوركي فزون ظلم AGBS كے افروش كاميناركا عكم ركمنى تحى، اور عن كا د بود يورب كے النا جام رحمت بنابواتقا

اقبال کھتے ہیں، اپسین میں با وجود مغربیت کے عربی نون کی الکادی اس کی چمن بندی بی مصروت ہے، اور اندلیدوں میں آئے مجم ولوں کے اثریت ورح کی اطافت فوشدلی مہم ان فوت ہوں کی اور کوشی سادگی اور شرقیت کا جمال باتی ہے، فوشوں کے دور ان کی مسئر اور اس کی جو ان کوات کی مسئر ہیں، اور کا ہنگ مجا دورات کی مسئر گیرت

د بال المبعى نى جامكتى: \_ كوئرار بالب فى الطوت دين بين بقد مستوم مرتبت الديد لكذي ئي تركون الركس من تركافطر تلب بلمال من به اوزين كابس من من المردون الركس من تركافطر المردون المردون المردون المردون المردون المردون المردون المردون المردون المردون

آه ده مردان می ده و بی شوار حال خانی هفتیم، صارصیت و تقیم جنگی موست میدهاش در مزور سلطنت الال افتی سای مانین جنگی کامور کی تربیت خرق وزید خالت در میدی آن می کامورداه ای

ظلمت يورپ رئتى تى خوددا پى نوشل دارم افسال دارد دردى

اور كابوك تركم بحي بن انشين

وتك مجاذات بى اكالماؤن ت

ماضى كان سرنال يادوس كوبده وانقلاب كاتمناكر تيهوك كفي بي كايليس كامرز بي بدوش فلك بوت في درك بي صديون ساذا نون سيموع جي أري به اورباد جود اس كه عالم بي انقلاب كابواجل ربى بي بيال صورت حال مي كوئي تيهي نيس بيدا بونى إجرمني مي توقع كافحر مك تجديد واصلاح REFORMATION كاظهور به البي تهذيب تقافت اوعلم وادب دونون كومتاثر كيا اور پوپ كاصمت اوركليساكى وه عظمت دون بي نيس باقى رقى ادار ونيالى دفر فكروفك في تقليدى بنوصنون سے آزاد كرديا بوريا بي نشأة أن يا RENAISSANCE

لردوڑادی،روسواوروالیٹرکے زیراٹرانقلاب فرانس فصنتی دورکوئم دیا، اور تدامت پرست روماً بھی انقلاب کے لئے تبار پوگیا۔

له ينظ دومري جنگ غطيم سيريني كمي كئي تقي برب سوليتي نے اہل اطاليد ميں قوى افز وکؤن ترکی دوح پيونک دي تھي، اورا کئي فالشرم کي راد پر جل پڙ اتھا۔

ِ اس بِي مُظرفِ اقبال اسلامي انقلاب كائن كرتي بين اور كيتي بي كرمسلما فون مين انقلاب كى دوم بصين بيكن كوئي مينكوئى منين كى جامكتى ده بياء روانى احرازين قرطبر كانه وادك الكبيرس مخاطب بوكركيت بن كرتير ب كذا اركو ل فرياليا ماضى كاليني في منتقبل كوديكه رباعه اوراك والي زمان كالصور اتناجرت زاب اوراورپ کے لئے اتنا ناگو ارکر پورپ میری صاف کوئی اور دوراندی کو صبروسکون کے سائقهنين س مكتا ، پيروه اينانظريري أت واضح كرتي موري كيتي بي كه انقلاب تجدير اورخيرونتر كالشكش سيقومول كاموت وحيات كالبصام وناربتاب كاركاه بيات ين وقد مي ورك المالية المواين برنس كامحام ركن ربي إن ووزندكى ك متحق قرارياتي بي اورونيا مي ان كاوجو وفيصاركن طاقت بن جا نايه الأخرار خوري خودار او فکرونن کے بارے میں این مفرد رائے دیتے ہوئے کہتے ہی کر و فلف فون حگر سينين لكها جا آا ورج صرف دماغ سوزى كى بيدا دار بوتاب، اس بي زندگي نيي هوتی، اور مروه فنی شهاره فناً بذیراور سرلیج الزوال بیص بین فن کادکا تونِ ول شامل منیں اوروہ لغم جا دوان نیس بن سکتا جس میں نے لواز کا سوندروں اورد ل کی آئے نہیں؛ جودل کی گرائیوں سے نہیں بھوٹا۔ بنظريم فنهنس ملك نظرية حيات يمبي ب،ادب وزندگی دونوں کے لئے تون دل و مگر بمیشر مزوری رہا ہے:۔ آه كصداوك عنرى فضالح ذال ويدة الجمي بي سري زين ال عشق للخيركا قافلا سخت جاب كون ى دادى سى كونى مزل من ويجد حكاالمني شورش اصلاح دين صن رهيوليكيد لفتر كالكي نثال حرث غلطاب كم عصمت بركنشت اور يوني فكر كينتي ازك روان

مس سے دگران بوامنی بیل جال النت تجدیده می امنی بیر جال دا زخوانی نے یم نیس سی قابل گنبد بلوخری زنگ بدت ہے کیا در کیورا ہے کی اور فال کیا آقا میں نکا بول بی کا کا تواب در نام کی دیا ہے کی فاؤل کا آب در نے موالے فام فون جگر کا خرب مزید موالے فام فون جگر کا خرب در ال جرال ال خار کی الم چتم فرانسير مجي د كيونجي انقلاب لمت دى نژاوكمنه نې تى سىمبىر رقع سمال ين آن دې اخطاب د د يجيئے اس مجر كونت سى جيكا ته كيا واد ئى كسادى ارتى تفقاع ته كا ئىردە اتفاددى اگر چېراكلارى بردە اتفاددى اگر چېراكلارى مىرى نبوانقلام چى كون كون مىرىشىر ئىردىت نفايل قوم مىرىشىر ئىردىت نفايل قوم نقش بىرسى تا تام خون كارلىخ نقش بىرسى تا تام خون كارلىخ

ا پی در است می پیدنتخب اور نمائنده نظمول کانام بیاجائے تو شعید قرطیّان بی سے ایک اور سرفرست ہوگی، اور شاید بیکمناصیح ہوگا کہ انبال کے نن ڈخصیت، اور ان کے مجوی ورثے بس بیظم ان کے واحد شام کا رکا حکم رکھتی ہے اور اردو ادبے ناقدین کا سفقہ فیصلہ بھی ہی خال کرسی بی ہے نظم کے مختلفہ جصوب میں شاع طرحے تو تو تیر کے ساتھ ایپنے خیالات کو سانے الیاہے ، بوری نظم تبدرتے اپنی انتہا اور الا تھا کو پنچیج

له ازمترجم

اوريح بيع من الرية حام عترصدا والختلف مولا (CLIMEXES) مجي آت رسيم بي ليكن ان كاحينيت نكسل أونقش ونكارراه كزرى كي مي اوروحدت والزاوم عي الز ك لحاظ مع ينظم معي ، او وختلف ملسلهٔ بائد خيال او رصلفه بائد فكرى يكيان ك اعتبارسة غزلون كانجوع يعي (اورابيا انبال كاتمام نظمون بي بواب كران كي نظم كي عزلول كامجوع بوتى بي اسب سي بيلے نظركة مدر كي ارتفاا ورفطرى ورولست او ترتيب كوديكها جائ تومعلم موتائ كرنناء ليفرمبات وخيالات كما بنداع وع اورخا تمراوران كے درمیانی آثار تر شھاؤكواني طبعي حالت پر برقرا دركھاب اور فكركو جذبيستيم آبنك كرف كاياب كوشش كاع افظرى تهيدملسائه ووزشب ايك نلسفيان نظراورا ريخ ك واضح شوركين تظرير بتروع بوقى عنى ين بتا اگيا بي كيشق دايان كا قوت كائنات كاستثنائي طاقت به بسيرزوال فنا تهيي من وايمان وه يارس تقربي ، تومي كومونا وربير آب جيات فاني كوغيرفا في بناومتا ب، اقبال في تاريخ فلسفين شايديلي باراتن وضاحت اورقين كرما تقوفلية تاريخك اس ببلوير زوردياب دم دخدا كاعل ارنگ بتبات ودوام لئے بونا باور اس كاعل شق مص ماحب فرف موتاب الين عالمي كاليون اورعا للكير إقدار وهاأت كى طرح ایمان ویقین اورعشق ومجت کے انسانی حذبات میں لافانی موتے ہی اورک مل مِي أَن كَصبب رنك ووام بِيدا جوجاتا إب فلسف سأمس مي جي ينظر ميلم بن گیا ہے کا اصل جات اورال اس وجود ین ر MIND) ہے ذکر اوو (MATTER) يعن معنوى اقدادى كائزات برينيسلكن بتى كفتى بيي ذبن وخيال اورجذ بأوفكري حقیقی وجودر کھتے ہیں اورا دی نقوش صرب اس کا ظهور ہیں، اقبال تھی فلسفہ کے

ای دومانی کمت فکرکے مای تھاان کے کھنے کامطلب بیٹ کرمی قرطبہ کے خشت ونگ فناپذر بوسكتے ہیں ميكن اس كامنوى وجوداس كاپنيام اوراس كے يعييها بواحذبه وايان اسكممارون اور بانيون كاعشق وخلوص زعه جامكا ب، معدقرطبرندان كوادث كافكار دمكت ب، اوراس كاظامري ويودم صكا ب لكن تاريخ اسانيت بي اسكانام انمث ب ادرجيه عالم براس ك لئ بقائ دوام كى در تبت دويكي ب، اقبال كاكمنا بي كرجيزون كى قدر وقيت كيت (QUANTITY) من بنيل بلكيفيت (QUALITY) من إورفاني القير ابدى حقائق سے ل كرلافانى بن جاتى بى مجدة طيد كے ان منوى اسباب دوام كے ذكرك ساتق مردموس كاباطني صفات اور ذاتى حصوصيات كاتذكره فالزيراو فطرى تفاجنا نيا البال في ليفروس اورانسان كاللكاليورا تعادت كراياس كرايان خلوص اردحانیت و محبت اور حلال و حال کی تصویریش کی اوراینے فلف فودی کے بنيادى كات كوايا فصفات كانگ ديديا ورييرتاديخ كم مختلف ادوارس كريق بوئ تنتبل تكرمنخ كئ اتبال كالرنظم برسي فرافئ كمال يب كموصوع الك ياس انكيز وسرت فيزاو كمي توطئ تعالمكن اقبال فياست بورسي طور يروجاني اعاز سے (TOUCH)كيا إداران كا طرزات لال APPROACH كمل طورس فوش أندوبشارت أميزب نظمى دوسرى فرئ صوصيت بيب كراس كيافاق او اس کادار کی بہت بر گرور کی طاوراس کا (CANVAS) بہت کرے اوال بن ظرا این صوربهت هدیل و واقع به اورتقریبا فتح ادرس سے لیزادادال تكسكة الري اون وانقلاب اورفكو وفلفك المم تحريكات كاذكرا كاب، اسك ما تنهی اقبال کا نظریے جیات وکائنات، ان کا فلسفہ خودی ہر دموس کا تخیل ایک عشق کے بارے یہ وحض تصورات، ان کا فلسفٹ اریخ ، ان کا نظریہ شروادب نوجیج کے بارے میں ان کا ظراعل زندگی کے تخلیقی و تخریجی عنا صراوران کے علاوہ بہت ہے واضح نظریات اس نظمین آگئے ہیں ماوریم کم سکتے ہیں کرسم قرطبہ کے آگئے میں جہ بادری سے میں کے سکتے ہیں اوران سے مل سکتے ہیں !

### زوق وشوق

اقبال کے لئے مرزمی طیعن پرنگ بزنگ کے اونے ہوئے بادل دہاں کے مبرايش بالارمال كمرومن فيم ي وفتحرى وات كارش سده طيري بركنيل اورده ديك روال جزى س حرر ويرنيان من يقينا الحيى ابعث بوي موكا ان كالكابون كم ما من ويون كاماده زند كى كما خارجى و في الكر في كوفي مولىً رسيان اوالحوار موريخيون اوجهو لداريون كانشأن ، كذر م موري كاونو كاخرف ربي تقره وه أس فطرت اواس جنت ارضى سے اسفدروش بواسك وبي طرك ا قا مت دُّ النَّهُ كَافِوابِشْ كَيْمِيْرِول كاسْ مرْدِين كِـ مَنا ظرفِ (جيساك وه بميشركة آين بي) اس موقع بِعِي شاعرك مون بوئ جذبات الدناآموده أكفؤل اودتناؤل كواليك باربير حكاديا وواصاس كاشدت في اسلام اوسلما لولك محبت كوصوت ونفركاآ بنگ بخشديا مادريد دلست لكابوا محبوب يعنوع لان ك اصاسات كانفنا يرجياكيا اودان كاتوبات ويلانات كا واحدم كزين كيا، العاليك وكامورب ماليش أي وورب شاعركما عدة أل بحمادراس في كما تها\_ ولما نولنا منزلاً طلّه الندى انبقًا ويسّانا من النويماليّا اجدلناطيب المكان ومن منى فتمنيا ، فكنت كالمانيا (صيبم فبمستثاه اسفام الدكل وغيرس مسكم وس باغ بردات وحن مقام ز بمايسعدل ين جند أرد كي بيداكروي اودان آرزد دك كي جان تسي تق

و إن ان من ده بلندفيالات داحرامات بيدا بوك جوزان و مكان كامورد مع يسعاد تصدور عزيم عولى تقر انصول في اندازه كياكريد عالم بيران كازه دم املامي حذبات وفيالات كي اب تنس كل مكل الدراس كاجا داد تقيار كاد ي تاكرون قومیت و وطیست چنس و جزافیداورنگ دسل کرت ترانتااور پوجتان تا میداور خواجشات د نفسانیت کے افریط تلاش کرتار بهااورانیس تقدس کارنگی پیلیه بهال انھیں اس دور صدید کا ابرائیم یا دا تاہے، جواشخے اورانی کردنیا کوان اصنام خیالی سے پاک اور فالی کردے ۔

اس موتع پروه عالم اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں ظاہری افلاس دبیماندگی کے ساتھ بچھل دشورا ورنکر و وجوان کا فقدان اور ذہبی افلاس نظراتا ہے، وہ ویکھتے ہیں کو مالم علائی کھونیکا ہے ویکھتے ہیں کہ مالم عرفی ہی ایمان وعقیدہ کا پختی اور روح وجد بری برشکا کھونیکا ہے اور عرب کے ساتھ جم بھی جدت افکارے محرف ہونیکا ہے، اور وجودہ ادی نظام جھی کی افقال بی مروضا کے انتظار ہیں ہے، ہوتو وصداقت کا عالمی رول اداکرے اور حالت کو کسیر بدل دے اور میں تن ساتھ کا میں مول اور وزیل کے ساتھ کو کسیر بدل دے اور میں کی طون تو تی نظری اٹھائے ہوئے ہے، اور وزیل کو اور اسلام سے جاز سے کی طون صرب سے دکھونی ہے ہیک اس کی دنیا میں مولان وزیل اسلام سے جاز سے کی طون صرب سے دکھونی ہے ہیک اس کی دنیا ہم کو تا اور ماصل دجانو فرات پر کوئی کر بائے می میں طون سے لیک کی صدارت برکوئی کر بائے میں میں کوئی مرد خدا نہ برک کی کا مولان کی کا در خدا میں کا مولون کی مولون سے لیک کی صدارت بی کوئی کر دیا ہے میں میں کوئی مرد خدا نہ بیں دکھا کہ دیا۔

یمان بینج کرانبال اس جود و انجطاط کامبیب عالم اسلام کی دینی عیرت اور ایمانی جوش و محبت کامی کو قرار دیتے اور کستے ہیں کوعقل و دل وشکاہ ہر جیز کو محبت کا خادم اور شخص کامصاحب دیلازم ہونا جاسے اور دین کی بنیا و دں کو ایمان و مجبت کے عناصر سے مصبوط کیا جائے جب تک دین کے ساتھ سلمانوں کا جذباتی گا ڈاور ان كے شق دميت كا جھكا درسين موتا دين صرف مظاہر ورسى اور ب جان اسكام كى مجد عكانام رہے كا جوزندگى كى قوانا كى اوراس كى رعنا كى ورنا كى سے خالى اور افراد فور سے عارى موتا ہے ۔

ا قبال کی نگاہ بی جزات وخوارق کا بلوٹرش ہی کے ہاتھوں ہوتا ہے شریکھی صدق فلیل کے بھی صحیرین اور پی خازی بررومنین!

نلدنبنظرى ندگه دشت ين كهامل من مندة فتاب نورى نديال معال من من الرك م

الن فرات كري ميل ترامقام يريي الله الن فراق كري الم

كت كون كررم بيرك في على المنه بيرا كانتا الدي بير مواقاً المائية الدي بير مواقاً المائية الدي بير مواقاً المائية الدي الموقاً الموقاً

صدق طيل مجي ي عثق ميرين مجي عيشق معرك وجودين بدوونين مجي سي عشق ا پیرخاعراپنانسان کا لمادوم دون کی طرف منوجه نااوراس خراج عید اوالیت تری و اور اسخراج عید اوالیت تری و از اس فیکون ب اولیت بوده به بری آرده او برده به بری آرده او بردی مالم گرم خری او بوده به بری آرده او برج بی دون اور با مالم گرم خری اس کے ساتھ بی مالم اسلام کے حقیقت بندان اوالی بیان اور اور اور بی تعلیم کے مردول پر بی بی افرای اور بی تعلیم کے مردول پر بی بی افرای اور دی تعلیم کے مردول پر بی بی افرای اور دی تعلیم کے مردول پر بی بی افرای اور دی تعلیم کے مردول پر بی بی افرای اور دی کا ایک اور دی کا ایک اور دی کا بی اور دی کا اور دی کا ایک اور دی کا اور دی کا ایک اور دی کا اور دی کا اور دی کا بی اور دی کا اور دی کا بی ک

اقبال کستے بیری کمیں اس شعاریات کے بیھی سرگرداں ہوت نے بھی زندگی کوت و تاب اور نورو مرور کر تا تھا ہیں ان ابطال کو ڈھونڈ تا ہوں ہو ماص کے دہ تک میں کم ہوگئے ہیں اور اس اتش و شام کی اہمیت کا ندازہ ہے ، اس کے وہ کتے ہیں کہ اور ب اقبال کو اپنے کلام و بیام کی اہمیت کا ندازہ ہے ، اس کے وہ کتے ہیں کہ اور بیا میں وہا شاک کی پروئٹ کر فائے ہیں ہیں بی انسی دلوں کے لئے ذوق و ارزوکا بیا کا ہے ، اور یہ اثر و نفو ذاس لئے ہے کرمری نوائل ہیں فون دل دیگر شامل ہے اور سری رک نے میں مر اله ورواں دواں ہے۔

أيكائنات كامنى ديرياب و نطحترى لاش قاظهاك دلاله معلوتيان در ركوز كاه دود دق طوتيان يكذا كم اللب وتى كدو مي كومي هزل في آتش وزكام لغ ميرينام الدين مي ميرفض كام تو بالعبائي في مسائن و مطاقة من ميرينفس كامن سائن والمؤلفة وذكا والد خوخ ل دهکسته میری فیلینگ جرگر سازین دار مند ایکه دادد فرصت منکش مده این دل بغزار دا یک دوکش اید ده کار کیسوستا بدار دا

اس كاطب مصفلكا طرف كريهو الدرثاءك دوق وفوق كالمة بالرقدي كمان إدماكم ادرمقام مربت عظاء افي محوب ومود كصوراس طرح ب كثابوتا ب كثيري في كالزات كويط ب اوردياتيرى قدرت كم موايد بكرا كالك ذرة اوروجدوز عمر المروا وودا عدد كريديا يال كالك قطره إن تير فود كر فيل سے دره يرما خلب كا كوداو قطره ير مندكاد ود مكن وجا الب، ترب جلال كفروس الطين عالم الدفاتحين اتحام وامم كابتى ستعارا ورتير يجال کے فورسے نا دوں عامون، اور فرع انسانی کے معنوب کے دل مرمست ومرشان ومكت بن تراشون بى مرى دوح كاحدى قال ادرمير دلكا ترجان عاددى ميرى بادت ادميرى ناذس لذت وروحانيت بداكرتاب، اورجب وه اسس ذوق والوق سے فالی ہوتی ہے توصفوری کے بجائے دوری و مجوری اور وصال کی جگہ بعددانفعال كابيام بن ما أل مُغِثِّق وقل دونون كوسب نوني غياب وصوركي خدمت بروبولي عقل كوكبث ويتجو بخورونكر اوراحما دنفس وفودوارى فالعرش كو اصطراب والتماب أورش وموزش، فوق وشوق اورلنت صفورى مسروفي دنيا يراهيلي وفارت فورا فتاب كرسب مني ملك تيري جال مهال الااوس كايق فروزكا يرتونين م

أترس أقبال اعراف كرتي الكان كالول على تقال عالم معادت كا

نتے باب در کمکیں اور اخیر سی محلاکر تمام علم دعوفان لاحاصل اور برنتی تقیم طع میجمنانا دانی بے کیملم با تات کا امر تازه کھلوں کا ذائفته شامی اور ان کالدیت آگاہ ہے۔

مادیت اور دوحانیت کی کیشکش ہیشہ سے جاری اور بی وباطل کا محرکر شروع سے قائم ہے تاریخ اسلام بھی اس سے خالی نہیں وہ اس موقع پر پہلے مورکے کو یا دکرتے ہیجس میں الوجہل دالولسب اوراس کے خلفا رما دیرت کے علمبر واراور سرورعالم مواور ان کے الضار دالیت اپیانی کے حال وجلو دارتھا اب عالم عربی اور دنیا سے اسلام کا اس میں استحان ہے کہ دہ ان دونوں مقابل فریقیوں میں سے کس کی حابیت وطرفداری کرتا

لوع هي وقع مجي التراويودالكة المبيرة ويق من ما يت وسود الكتاب المبيرة وتعليم المبيرة ويقد والكتاب المبيرة وتعليم المبيرة وتعل

ترۇد ئارىي جەل گردىش تىناتىي طىع زماند ئازە كرھلورۇ بىرىجاس

گرچها دیوی، بیری نگاه با دب مریخ کتیج فراق قطره کهٔ بوفول (بالجریل)

مين وصال مي تجير يصار نظر تقا كرى آمد دات أورش إك وافراً

ذوق وشوق پرایک سری نظر

ينظم مي اقبال كي بمتا زنظمون بيب الاسجدة طبه كالدازاس يركابي ثبي مذك برقرار بالتهيدين مناظر فطرت اوجمال قدرت كابيان اورع لوس كاساده المدكش زندگى دارتان ۋى د نوش اسكولى سىميان بدى ئىداد رىدر در دارد دق د توق مقل وشق مون كاجلال وجال مداكاعظمت ورفعت كاكمال اوروسل وفرات كاموازمة اودان يرتبروسب بيماً كيا ب او زنظمو ب كاطرح ا تبال كانن مهارت وجا بكرتي ا ور بميغ منظركش وسكال بزرى كحالات وواقعات كأصور يمكا ووسي بجرجا ك اوزفال ملل اور زخرين جاسيه سنظم مي جي موجو بها نبال اين ترك اورد قيفسني ، درول ني اور بالغ نظرى سے ملكوں ، تهذيبوں ، فرموں ، اود توسول كى دوس ميں انزجاتے ہي اود مج ا بناذاتی مثابه ه اورصدافت کا تجربه وتجزیشع و ننمه کے بردوں کی آویس بوبوسانے وكعدية بيءه ومغرب كأبض ثناس كح مأتقهي مشرق اودايشا كعمى واقعنام أو داناك دازير، وه بر طرح مجر كص طبعت كروز آشابي الى طرح عرب موزدرول کے نکتر شنام مجی ہیں، وہ مندوشان واہلان ،عرب وافغانستان اور شرق و مغرب كے مزاح مذاق اور طرزوانداز وافتاد طبح اوران كى فطرت سے بورى طرح آگاه بی، دواس فظیم فلسطین اویور کانظرش کے ساتھ اس کے دوح وسام پر تھی له امنا فازمرج

لطیف بھرے اوراس کی طرف نازک اشارے کرتے گئے ہوئی بیٹی آگ اور فراہ ہی خی طناب کے حمولی واقعہ سے والوں کی کاروانی زندگی اوران کے ذوق عالم فوردی وجہار ہی کی طرف لطبیف اشارہ کرناائنی کا کام تھا بھوع ٹائنگ وافت وی فیزی (SIGNIFICANCE) بھی آپ اپنی مثال ہے۔ چ

كياخراس مقام معكذ ليطي كنف كادال إ

كالخابل عادفاء وتنافل شاعوا بيهي الساق تاريخ كحراس ويع لين فطري بنجادتا ب بهاريم اريخ كي عيج طلوع موت او وتتلف قوم المصوصاليوديون عيسا يول اور پيرسلانون كي قافلون اوركاردانون كواس مقام سي گذرت اور مؤكرت دي ي الكتيبي ادراس طرح عولول كالنظرت رفت كم ما تقيى اقعام گذشته كى يورى تاريخ تكابول كے مامنے دنعة أَبَها فَيْ بِسُعُوكِي الماعنة اس وقت اور مامنے آتی ہے جب ہماليسلف ينار مخ حقيقت يعبي بوكولسطين اوربيت المقدس شروع سے قافلوں اور كا روانوں كالل داب، اوداس كيتيت قرمول كالزركاه بوني ك وجس بمست ركويا بين الاقواى، علاقه كارى ب، اين عزل وآتش وفته كامراع "اين سركذشت كو کھیے نے ہوؤں کی جبح اورایی موج نفس کونٹوونائے آرزوکد کرا تبال کے اپنی كلاسكيت، رو افريت، اين مشرقيت واسلاميت أي نظري فن كى روحانيت اور فليد بخودى كاطرت بعي بليغ انداز مي الثاره كرويا أقبال كاكارنامه لمت اسلاميه ادرمبیت انسانی کے دل میں شوونائے آرزد کے سواادر کیا قرار دیا جاسکت ہے؟ إيااتن نوانى كوفون دل وحكركا نتج كمركرا تبال في أيك بأرجواف نظرين اورصداقت اظهار كااعلان اوراب كلام كواب نظر سركة ثبوت يربيث كياب

پوری نظم پر ذوق دشوق، د جدوسرور، وصل وصفورُ عشق کے سوز دسا زاور کیست م مجدیت کے راز دنیاز کی فضا بھائی ہوئی ہے۔



## اقبال ادرمئلا فلطيك

خیریادکمدیا تھامیہ ونیت بھی کوئی ذہی تخریکینیں، علاوہ اس امرکے کندی پوٹیل کے صیبونیت سے کوئی کیپی ہنیں تو ڈنسطین رئورٹ نے اس امرکوروز وٹن کی طحاہ ماننے کردیا ہے ہے۔

مندوستان بریقتی فلسطین کا نفرنسین مهوئی سب بی اقبال کے شورے اور مدردیاں شامل تعیس، علام نے فلسطین رپورٹ سے خلاف سلمانان کا بورک کانفرس کے موقع پراکیر بیان دیا تھا جس میں انھوں نے لکھا تھا کہ:۔

مولوں كرا توج ناانسانى بى گئى جە كھاس كاايدا جى خدىلامان الله بى خدىلامان الله بى خدىلامان الله بى بىلىمان الله بى بىلىمان الله كولىك موتوب بى مورت حال سے واقعت كى خسى كو بوكل بى كام كارك كولىك موتوب بى بىلىم كا الله بىلى بىلىم كا الله بىلىم بىل

الماتالنام الايم كمالينا الامم

بهلى جنگ عظيم كا اف وساك نجام يتفاكه زاءا مالم اسلام برگرا، ا دهرتر كى كى خلافتِ اسلامیکاشراره بحرکیا، اورانخادیوں نے سیاسی بندر بانٹ ارتقسیمکارانہ حربة زادى سے استعال كيا بينائي تركى كامشرقى صدروس كے احد لكا اور فرب كے يوري صوب بلقان منظرى المغارب وعنرو كمل طور يرخو وعناد بوك ايران ورشام فرانس كم إنفاكك اورمور عراق بربطانية فيعنجايا اسطرح سعالم اسلامك حصر بخرے بوگ فلسطین کامل درابن الاقوامی نوعیت کا تھا اس لئے اسے متندب وترقى كى داه يكامن كرف كرائد والتداب كعاكما اتبال اس صورت حال يروشي والختري، اوروري كي اس ياسي حال كوساح الاقيم كدوه يسط كمزود مالك وظلم كانشار باتاب، اوريواس كيم م كري كانسويس بما کا در بدر دی ظاهر کرتا ہے، تاکہ عالمی سیاسیات میں ساکھیجی قائم رہے، اور اینامقصد کھی تکل آئے:

آخری بردل زم نوکداز مبرثواب کشهٔ عمزهٔ خوددا بهنساز آیدهٔ

يورياس حكمت على كوتهذيب اوراصلاح انتداب اورنكراني كانام ديتلب كبكن بالتحصال كيمواا وركفتين

اتبال وشكاس فيترافت يناس برلب غطاوم كالورب بمرارا تدبير يحلماننس ينقده دثوا جلتك مرشام وسطين يرادل مجانے میں تدریے بیسندس کونا تركان جفا پشركے نيجے سے كل نے اس زمانے میں بھی عربوں اورایشائیو معست اقوام (NATIONS

کے ماتھ ہوجودہ اقبیازی سلوک جاری رکھاتھا، اور اس پر بیودی اور موبی مالک مسلط تھے ، اقبال اس کئے اسے کہیں واشتہ پر کپ افرنگ کہتے ہیں کہیں ان من جورت سے تغییر دیتے ہیں، جومشرق کو قبرت ان بناکر اسے بھی تعییم کر لینے کے در بے رہتے ہیں، عجمہ برتھ ہوئے ہے کہ مرتب کے مرتب کا شرکت کے ان کو کھے گئے گئے ان کا خال ہے کہ ایک والی وال مورس اور کر دام وسر کیا شرکت کے گئے ان کا

خال مے کدایک دالی دن بورپ ان کے دام فریب کاشکار ہو کر رہے گا۔ تاکین بیٹھ ہی سے بیٹوی موڈ اُ جنگی دیا ہی کے آگے ایچ میدود دلگ خود کو دگر نے کو میکے میل کیا ۔ دیکھٹے یہ تاہم آئر کی جو ان ڈیٹر

اپنی دوسری نظم یورپ اور بیود، میریمی خیال ظاہر فرماتے ہیں ۔ ہے نزع کی حالت میں پر تدریجے ال مرک مثال مدا کا سام کی سرمی میں تبدار ال

شاید بول کلیا کے بیودی متولی!

۵ رجون مستندی عرب اسرائیل حبک کے بدر میدودی اور میدود فار الطقول کی ایک وائے میں مستندی از ایک میدودی اور میدو کا ایک وائے یہ سنندیں آرہی ہے کہ میدودیوں کوعودی ان کے وطن سے کالاتھا، اس کے اگر انصوں نے اپنا وطن دوبارہ زیرتی نے لیاہ، تواس میں ان کا کیا تصور کا بیسز میں توجیدا کے صیب وفید (ZIONISTS) کھتے ہیں ارض موعودہ (PROMISED میں میرومی کا کانا صورودی ہے۔

يه الله دياكه أكرفلسطين يرميو دلون كالتن ينه توعولون كالتن البيين اور سلى اور دوسرى بورين فتنورعلا تون ركيون ننين موسكتائب بميودلون كايد دعوالياسى ب جيسے ريان ڏين امريك براورئن، كانفه اوركال قويس برطانير بردعواكر ديں اېزارتان کے آرمدایران اور وس برعواکردی کدان کا وطن اصلی والیس دیا جائے اقبال كفطرس يتاريخ برظم اس كساته مناق اوراسي اين موى سيدان ك مصنحك وُسُمْسِ بِعُ الرَّامُعِينِ وطن ديناتي ب توجر ني مِن ونيا جِلبي ُجال سے وہ نکالے گئے، اپنے دوی سے مزار مالہ دست برداری اور خاموشی کے بعد بروروں كانيادعى بالكلّ بيدليل ماوراس كي سي مغرب كا باتهد، ع فاللطين يهودى كالرق ميانيري نيس كيول إلى كل مقصد علوكيت كليس كالجوار فسنبين ارتخ كالشهورط كأا دہ فلسطینی عربوں کے مضمرات وام کا نات اوران کی صلاحیتوں سے واقعت ہیں ہاس الخس فودى كى يرورش اورلذت كود كاخلش كرائ ابحارنا حاسة بن اوروه موزومازیاددلاتے ہی جس سے زمارا اس می کورم ہنیں ہے ، اِتبال کے پیام فودی مين ظاهر به كاع بي حذبات او اسلاى احساسات ايمان ويقين كاكيفيات روحاني امكانات، أوروم وثبات بى بنيا وى عناصرى حيثيت ركحة بن، وه عرف لوائنى ہتھیاروں سے ملے ہوکرمنگ تربیت میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ خداا درنودى برجعروسك سوالورب ياا قوام متحده براحتاد فوش فهي يا فوفري ب زياده كيينس

زادا مينس كوك ولا الله المالي والتابول والتاك ووقيق

H ..

تى دوا يْعْبِيوا بِينَ كُنْدُ لِلنَّابِي فَرَكُ كُنْدُ بِهِ النِّجِ لِيهِ وَلِيَّةً مُنْا عِينَ فَلَا كُنْ النَّهِ الْمُنْا فِي الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لَمْ الْمُنْفِقِ لَمْ الْمُنْفِقِ لَمْ ال

- Name y

# مُسافرغزني وافغانستان

له منانی دونون که مشورشرایس بی ان کی شاعری کا ادتقا مزل گوئی سے بواده دربازی کالی شوک سختے مکن وَفِیّ وَالٰی نے انھیں جب اپنالیا و دنیا اور ثابی دربادوں سے قطع تعلق کر کے متعالیٰ و معارون ظرکرنے کے صفحہ میں کا میں وفات ہے۔

نظرك شروع مي اقبال في بمر إن سست عناصر كأكله او دنياك تنگ دامانی کا شکوه کیاہے ، حوان کے آفاقی صنبات اورنظریات کے لئے متگذائے" بن كئ ہے، اوراس كے كوه وبيا بال وادى وكسار ورشت وصح اليمان كے حول" كے لئے كانى نهيں كو و كہتے ہي كو اللہ في حس سندے كوعلوس ميت، بلند شرلي، اور سوزعشن ديا مواس كرائي يكائنات يقيناناكاني موكى يى دحرب كرمردان فعاداد خوداً كاه اينكواس عالمهادى سي آزاد كريسية بي اورايف الع نسع آفاق فرائم كرليتين السده آديدكاراز كمتين بوابل نظر بيضابين كالدوازه كعول تياب اورد ناس موتے ہوئے دوسری دنیاکے مثابرات وتجلمات مانے کرد تلے۔ ماكتانس يناؤ فطري كراكا فلط تقلاح بنول شايرلالدا الأ فدى ساطلمنك ولاوسكني سيادم يقرك كورد محادثها بهان ا بال طريقيت وخريبت "كريك موكے كى طرف اثنا رہ كرتے ہو كے كتي ہا علم دموفرت العددين ومجست مين كولى تصنا واعدمنا دنهيس كير تورويان شريعي صحيقت كى غلطاندىشان بى، اورىغقىها نى خارى بىن نصعرفت ومحبت كوابنا رقيب بناليات، ده بدان الك دوسرا كمتر لمي بتلت أي كرشر لعيت وحقيقت كي بتاون کے نے اصل چیز استغناء اورب نیازی می بجان دونوں کی آبروم، ادرت کے برشارون اورمكومت كيظمر دارون سے كنارة تى كے بعدابل دل استغنام ي قلعين پناه برسكة بي اس مقع برانحيس الماق كامجابره النكام فروفيال او سركرميان يادآجاتى بي توروح الامن سيم يشك كركيتية بي ماور كتية بي كفرخ انسان كى عدمة اوروش محبت كى تقلىدكمان كرسكة بن:-

كدوه علآج كي ولي توصل قرابنا رقابت علم وعرفان كي غلط بني وزكا نه كوني الرمحفوظ بحتى بي تواستغنا ضراك بالكبندف كوحكوست يظلمي تنآمان وينين وكروس وطواولي د القليل مراس مروند في كى بهال شاعرا بين عمد كى طرف متوجه جوناا درمشرق ومغرب دونوں يرتنقيد كرتا ہے اور كمتا كريب في دونون كواني حيثم جهال بيرسته ديجها أور يركها ب، اوردولون كي خرييل اور فرايون بشكلت وسأل سے واقف بول يحرده ان عكمان رائے اور خرات كى ردشى مير كتقهي كمشرق مي استعداد وصلاحيت بهت بريكين اس كونيا دت ادرصيح رسمائى ننين مل دى ب،اورمغرب كاحال يدي كنوت كانشاودسان او دسائل کی فراد انی کاخاراس بھیایا ہواہے، اوراس افراط نے اس کی زندگی میں تمی دیمزگی پیداکردی ہے، اس موقع پراخیں شرق کے وہ رجال یا داَ جلتے ہی جفول في مركس كا وحليج كا وفق عنورس بادث أول كومى ازه براندام كرديا تقاا وران كا وجودي باطل كي حوت إورح وصداقت كي فتح بن كيا تها،شاع عالم على كے حالات ديك كراورزياده حزين وَعُكين بوتا ب،اورعرب حكرانون اوريات واؤن كى بلا دع بيه سے ناوفاوارى اور نووفرىيى ، لذات و شہوات بى انهاك اورغفلت عين ُوسُّي رِايان وهيت كي جذب سي سرشاد بوجا تاب، اور حن كرت هوك كمثلب كريشيوخ وامراكليم لوذرة دبن اوسية اورجا درز براجي بي سكته اور وہ مقابات مقدر مج مخروں سے إمال كراسكتے ميں جودين ولمت اور فودان كا آرائي۔ شاع عالم اسلاى مي اجنى اثرات ا درموج ده حالات كوآ شوب قيام يجهتنا ب،اورنانی کاوم صرع وہوا تاہے، جوانھوں نے تاتاری حلوں کے وقت بیں

كما تفاكيبني اورترك توفاتحانه ياعقيدت منداندس مك آكئے مكين مروس نيند com -: 4/122/2 سال ساتى نىسى يدادال دوق عمها بت ي بن المرت و المانان داران به الى د دران دران الم وه ندي نقرتهاجن كالماكن فيروكسي يى تى دم به دور الربع كمانا كليم بوزوران ادين وجا در زبرا يبنده حشرت بطيئ كالمقطركوبيا صورق برام افتاني كالكايت ملأنى كرآ خوب المست سيرياكم كؤترجينيال احرام وكحاففته دربطي ا شاءاس كى بدمغرنى تمذيب اوراديكى بيداكرده تدن كالكيار تجزيك تهدان كتاب كريات انساني منى اور ثبت قديون كراجتاع ، باطل ك افكاراورس ير اصرارك فبرمتنحكم اورمتوازن نهنين ورسكتي سي لاالذالا الشركا دمزي جب كابهلا بزنهام مبودان باطل، اورادى طواعيت كى كى من اوردوسرا خداك برق كيفيني اثبات يشتل ب، كريوري كى بنصيبى ب كراس ني مبلا دور نوبرى تيزى سيخم كريا، اس قرون وطلى مى كليساكى نيح كنى شروع كردى اورلوپ كادي سخت كر بور كافا تركدا بالدام يقينا متحن تقامين وه زندگى كے دوسرے اثباتى دورس بالكل ناكام اور محرى راحالانكرانان معاشرواورتهذي مردينى اقدارك مهارين بيرط سكت اس كالجام يهواكه وه إوريض في تغليم اورقوت تسخيرت دنياكوزير فران كياتنا ندگا كے محاس سران و مكان نظرآف ككا، داس كے إس ايان تعادياك منات تصنصناك مقاصدوغايات تقين اس كازى طوريروه زوال وفياك داست يرطي والماس طرح اتبال فان لفظون مي اوري كالرخي وتدني تعويميني كر

ركعدى إدرنظمان كالجميرت وحكمت كالنود بوكئب ا بنال باس وقوطيت سر بالكل الك تقداس الع مشرق كم منتبل م ويجى نااميدنس وي بكار كرجواس كانشاة ثانير كارزدى كرت رب وواس نظر یں کی گئے این کرمشرق قوت وصلا حیت کے ذخیروں سے معرفور سے اور مجافقان بكراس بحرجوس وه تيزدهادالجي الطحاج وسادواستبداد كمنفي وبواعكا ليكن اسك بأوجودوه مغرني استعارك عزائم كفلات احتجاج كرتي جربن اسلام سرق كوابني ساز شول كاشكا داورا يناأ لؤ كاربنا دكھا ہے جس فياس ك الكارونيالات ككوغلام بالياب، حيناني مشرق نوب ونا نوب كے دوق و تميز سي خرد موكيات اوراس كارائي به وزن موكي ب اس ال كافاى آفكون يرشي باندهدنتي اوركوردوق منادي ب، دنيا بي مردان احرار وغوري كي ما يري ال كي الات وافكار يعروركيا جاسكاب،اس الحكر فراست وبعيرت انى كا صهروني بي اورصاحب نبان اورالوالوت وي بوتاب ويتقبل كاصلك الدكوم فرداكي حك بيليى ديج ليتاب البالكوائي كانيان ميسنة بالشيئة تهذيط مزع مظله مراتى كالقون فيس بالا ماركها ب الكوزخرة وكالترويان بهت تي موليات كى كورسكاولولا المنكون كيتم يت والمعالم الى درماسے القى يوقة ئى تروالكى غلاى كيام ذون حن نيالي عدد جه زراكس الديديدي معوس كنس كنة غلهول كالجثر كويناير فقاموان كالكوين مى محملام وزجنا ئى است زازك مندس كالأكوبرفردا

بومشرتى داهون برمز فياثقانت كي محرداثر يردثني دالتي والمستعقم بي يمنز فيشركرا ورجا كجدمت صناع فيغير وجمور بمنت كوشاو يفودار قوص كوسح أزاكت نفاست كاسبق يوحاكرهم كرايا بهاس كيمياكر احرف بهادون ورجانون وكا اين حكمت على سائل مطرح مال اورش كالربيل إلى زاديان الكريس اس اكبر كالك وو وخیشه کوتیری وه ملابت دیتا ب کاسے بن تندو تیزیجی ای حب کر سے بنیں بلاسکا ورنا سے محاوروں سے تعیں لگ کئی ہے، میں نے ایان و استغنارك يرمينا سربرك برا مار فرونون كاغورة واادر مقالمركاب مرا خراره جوا طل يحض دخاشاك كرمبسم كيف ك ي ده كور ع كرك مع كيول كوب مكاع، وه كفت إن كرمبت انسان مي ووانفس عيرت وميت اوردىيااوردىيادارول سےنفرت كھاتى ب طبيعت كعل الشيء اوربيفام رسالت كى ابريت اورآب كى عجز الشخفيت كا منق أنعين مور وموربنا دينك، يرقه مقام وزام، جهال اقبال أفي قالوي سنیں رہتے اور زمام اختیاران کے باتھوں سے نکل جاتی ہے، وہ عالم سرور دھنو يس كتة بي كركوني تعب بنيس اكرساد ب ميري كروراه اورا فلاك دكواكب يرب بالنداز موجائين،اس لفي كين في ابنار شد مال ركاب رسالتات سيا در ها مي ان ال ټار کېږي غوب لورم کا قبال کېږي اکل بزوال نهنين ېو ټاپونلم وعرفال،رسالت<sup>و</sup> نبوت كامطلع، اورميادت وقيادت كامرج بن جن كے قدموں سے محد كونبار راہ مي دادى ايمن كافورادوشت فاكس عالم بأك كافلوروموت كاه ديرام مافر شاعرييان ابني مزل ربيغ كوابنا سفرض كرديتك واوركتاب كرسان كادب

مرى اكبرنے شيئے كوئن مخى كا فارا اگريام كوميرى استين بي بيدينا محبت آستان قيمروكس كاست ديا كروز كل صاحر قولت ليم مرفودا منار كاكوئة افردغ وادك سيئا! وي قرآل دي فرقال سيئيري بي طايا الجي اس كرمن باقي الكون لا يُظالا گهداددکشے سائے ہے فرگانیشڈرکے نوسے تھر پوکے پانی دوچگاری میں وفاشاکے کمٹی دہی محب فاشق بنی بجت فوشت داری محب کی گرد پرویں میں تجدیدہ وجائی وہ دانا کے بائی تم الرس مولئے کل ہے نگاہ تو تی میں نیک اول دی آخر منائی کے ادبے میں نیک اول دی آخر منائی کے ادبے میں نیک والی دی آخر

#### "مسافر*"کی وارداث ومثابرا<del>کی</del>ه* ۔

ا قبال نے اکتوبر سائٹ یہ مولانا مید بلیان دوئ اور سریاس سو و کے ساتھ افغانستان کا پیفر کیا تھا اوروالی پر اپ ٹنوئ سافر اکھی تھی جوراصل طب افغان کے نام ایک دعوتی پینام کی چیست رکھتی ہے، اس لئے ہم ا قبال کے ساتھ اس وادی عزم و شوق میں تھی مجھید دو میر سر مفرکر ناجائے ہیں، وہ جب و ترہ فیرسے گزرتے ہیں تو بیاں سے گزرنے والے مروان تی اور تاریخ کے صدیبزارا ضانے یا وہ جاتے ہیں، وہ بے سبزہ کے کساروں کو دیکھ کرفوش ہوتے ہیں کمان کے سینوں سے دیگ دلوکی نواکت بنیں اگتی، جال کا مرتجی شاہی مزاج اور آ ہؤشیراں شکار ہوتا ہے،

لمه اصافه ازمترجم

كين لامركزيت في ان مها درول كوا شفة روزگا را درب نظام دا تهام ديم سوز بناديك، اوران كيتيرول سيخودان كيديائ و دي كوشلوال ت ب ده اقوام سر مركوفطاب كرتيموك كية بي كداني فظرت رفت اورا پئ خودى كى بازيا فت كرواسلام بس يرتم إلى وتفافل كي، فوداً گارى دين اورزنگ كا پيام ادفة والوش موت كانام ب -ده واليد دردونوز كرم اتحافظانول سركت بي، -

ده جیب دردو سوزگر ما تها نغالوں سے کتے ہیں۔ میٹیل از کرنپسی کئی تبرس، از صنیاع روح افغانی تبرس!

> راز بائے آن قیام وآن ہود جزر بزم محرال نتوال شود

ممان کابل اوربابر بادشاہ کے مزاد کا ذارت کرنا ہوا عزبی ہے منائی کے مزاد کا دار ہوا عزبی ہے منائی کے مزاد پر محت اللہ کے مزاد پر محت اللہ کے مزاد پر محت اللہ ہوئی ہے۔ اور است کا وجود فقر وشق سے دوام اوراستکام حاصل کرتا ہے، اور دل و دین ہی ہر قوت کا سرخیہ ہیں، اور یہ دین بزرگوں کی نظر اورا ہل دل کی صحیت کے مین وا ترسے بیدا ہوتا ہے، وعلی سینا عالم آب وگل ہے مین شکی ہائے دل سے بخروہ ہم وتن کا بڑا معالج ہے، لیکن قلب وروس کا دراں اس کے باس ہیں ۔

دل دی مرستی مرقوت است دی مجاند رکتب ایے بیضر علم و مکمت از کتب دی از لظر بوعلی داننده آب کل است نیش و نوش بوعلی سینامبل چاره سازیها نے دل اول

نیش ونوش بوعی سینابهل چاره سازیها کے والازال ل مساز غزنی میں ملطان محدد کے مزار پھیدت مندان حاصر ہوتاہ، اور تدرها دیں خرقہ مبارک کی زیارت کرتا ہے، اور کھر کوسس ملت افغانیہ اسمدشاہ با آگیطوں سے اعلیٰ صفرت ظاہر شاہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کو جہان شب وروز میں ہو صاصب موند ہے تقبل کھی اس کا ہے، اور جوبریار کی ہمخت کو شحا اس ہیں ہے ہے رہتا ہے، وہی زیدہ وہ سکتا ہے، یہ کراری حید در کر آڈرکے مقابات ہیں ہے ہے یہ شانیوں اور برین مسلمانوں میں جب تک باقی رہی ان کا جاہ و جلال کھی رہا اور وہ دری وان کا وجود کھی خطر ہے میں پڑکیا گئاب و سنت ہی اعتبار ملت اور توت کا وضرہ ہیں، قرآن جمان زوق و شوق کی برکات اور سنت عالم شخت وفوق میں فوطت كى هنامن ئے ،قرآن اگرون كاجال ئۆتىنىت اسكاجلال قرآن بى شات دچيات كى نبيا دىجاد ركھىنىيں ، ۔ برفوداز قرآن اگرفوا بى شات دوخىمىرش دىدە ام آب جيات!

\*\*\*\*

# طارق کی دُعا

## (اندنس كيميدان جنگ جي)

تانه دم او جوال ال طارق بن زياد حرب عربي في جوب كرما تها درسيس الآلوائي فرج كرما تها درسيس الآلوائي فرج كرما تها درسيس كرما تها درسيا بن كرديا بن المحال المح

المصعليم واكدابيين فوج سيملك طاقت اورنوي قوت بس وه بديها كترب اور كادر اودكك كى بى ايرنس ديمن اين ملكس ب، ده بروقت اينى طاقت بره حاسكتا مع بكن اسلاى فوج عزيب الديارا ورابين مركزت سكوون من دصيب،اس كي سروني دوكاسوال ينيس الشنا، أرجيني موريجيا كجهكام ويمكين توخيرور ذكمى كونينين أس دوح فرما عقوتعال في طارق ك ولى من أقدرتى طور يرتشونش، انديش، اورامنطراني يفيت بيداك اوراس كوني بير موجين يجبودكوديا بمربا لآخوا سعايك بي حيل مجدش آياك فوج كافرماني طاقط إياني صلاحت كويره هاكروه المى مدحاصل كاجائ وناقا بالسنجراد ويرمغلوب تائيز غيى مطارت في محروركيا ورفين كراباكه وه اس كرما تعدم كونكراس الميغ موقف كي صدافت وحقابيت برادراا طبينان تفاكريه فيع حزب الثوا ور حنودار من ب، به مك كيري، جو الارض كي تسكين اورايز القدار منوا<u>ن كم مخ</u> سنين بحكى ب بكرمرون اعلائر كلة الشاوري وصداقت كور لبندكر في كفاكي ب معماس الفرستيميلي برلكر تنظيمين كولكون وتاري سے روشي كا طرف الله كوانسالان كاغلاى سے نكال كرفداكى بندگى كاطرف و نياكى تنگذا كے سے وسعت ا قاق كى مان اورنام بسي ظلم وتم سے كاكراً سلام كے عدل موامندال كى ممت ينفأني كسيكالله تفاك في المقصد سيم وكداً والجوف والداكانع وظفر كارعه كيامية وإنَّ جندنالهم الغالبون "

اس موقع پرسلمان کمانڈرنے اپنے ربستے دعاکی اوراس کی مدکا طالب ہوا، مسلمان قائماس دقت ومولی انظم صلے الشعلیہ وسلم کی ابتداع کرہا تھا ہجنوں نے

میلی اسلامی فوج کی تبادت کی تھی اور بدر کے میدلان میں صف ادالی کے بدو طوت و مثق بي جاكرا ورمود عن الرائي خلال دور وكرون كيا أللهمدان تقلك هذا العما ى تعدد الدفدالريماعت آن المار وكي وكيدرناس تري عبارت داويكيكي جنائح طارق في الني مغير اورائي مردازي تقليد كرتي موساي دعا مالكي جسے عام طور پر قائداور فاتح نہیں انگارتے اور نسی کواس کا خیال ہی آتا ہے ا تبال فے اس عروبہ بیل کولباس حربینا کواور دالا میزینا دیا ہے، طارق نے اپنی دعاین کماک \_\_\_ اے فوا یہ ندے و ترے واستے س جاد کے و کلیں اوتيرى دهنا وموند تي يرام اركمي بن اورصاحب اسراري بن ان كى حبقت اوران كامقام نرب سواكوكي نبين جانتاء توفي الخيس عاليمتي اور لمنديروازي مكماني ب،اس لئے وہ عالمي سادت اور عالمكير حكومت الريب كم يرافني نهن مول كي يطل عنوروه بن الج شرب واكس سينس وبتماليك منیرسنة صحاودریاان کی هورول کے اثارے برطیتے ہیں، اوران کی بعیت اور رعب ودبدبس بها زبعي كرد بوجاتين، توف العبس ابن محبت كاتشاباكر دوعالم سے بیگا نه بنادیا ذون شهادت اور شوق جها دیے سواد نیا اور دنیا کی عکومت بھی ان کے لئے کوئی چر بنیں ، اور میت دل س گھر کرنے کے بعدی کھ کرئی ہے۔ ہی ایک دھن ہے، توانھیں اس دورد را زملت تک لے آئی ہے، لیکن مون کی آخری خواہش اورسب سے بطی آرزو ہوتی ہے۔

دیا ہلاکت کے دہانے اور تباہی کے غار پر کھوٹی ہے، انجیس اس میں گرنے سے عرب اپنی جان دے کرا درفون بساکرای کیا سکتے ہیں، دنیا عربی فون کے لئے پیاسی بے،اس کی تفکی اور بیاری اس مقدس نون سے دور ہوسکتی ہے بنیابائی الا میں الائر گل اس سرخ فون کے منتظرین کر اسے اپنا غازہ کر ضا اربنا کی ہم اس کرنین میں اسی لئے آئے سے ہیں کر اپنے ہم و تن کا یج بوئی اور فون دل سے اس کی آبیادی کریں تاکر انسانیت کی مرجعاتی ہوئی کھیتی اسلمانے لگے اور فرزاں کے طویل عمد کے بعد بھاری لوٹ آئیں ۔

يىغازى يېتىرى براسرارىنىك جىنىي تونے بختاب دوتا خولگا د دېمان كا هوكىت صحواو دريا د د دامام سے كرتى ب بيكا د دلگه جېنې پېزې لان تا كا كا شها د ت بيم طار و بغصوموس نه ال غنيمت ، د كشور كشا كئ ښاد ت بي بيم خطولاك بې تبا چاب كاس كونون وس

اسے خلا آق فے صح الشینوں اوراونٹوں کے چوا ہوں پرانپ وہ تف وس انعام کے جس بیں ان کا کوئی شرکیے نمیں آق نے انھیں، نیا علم دنیا ایمان اور نیا طرز زندگی مجشاہ تو نے انھیں افان سح کی دولت دی ہوگوں کو ففلت وجہالت کی فیند سے بیدار کی دنیا میں آورید کی تھلی دعوت ہے، ہوگوں کو ففلت وجہالت کی فیند سے بیدار کی اوراندھیر لوں نے اس کے مہارے دنیا کو صح فری بشارت دی، زندگی فرح کت و تو آل اوراندھیر لوں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو صح فری بشارت دی، زندگی فرح کت دو الآ اور گار کرت کنت سے اپنے نئے سفر کا آغاز کیا اورا بیان دیجہ کو صاصل کیا ہے جا بد موت کوزندگی کی انتما اور جان کا زیاں نہیں سمجھ بلکہ اسے نئی زندگی کا فتے بالجاد عیش تانه کاما مان بهانتے ہیں، یارب! است موسکو کھوا کیانی حمیت اولوغین فی الشر دیے میں کا خورد عائمے فورح میں ہوا تھا کہ انھوں نے دل برشتہ ہو کرکما تھا اندب کا تند علی ہدر من انکا فورین دیا رائی اکریے فوج عالم کفرو ضاد کیلئے برق صاحت گل میں جا کے انھیں و مرقبین دے اور لوگوں میں ان کا وہ رعب قائم فراک ان کا میں جا ران کی لاکا را تلوارین جائے:۔

خرمي انظريب اذان تحرمي كباتش فصحانشينون كوكمتاا وه موزاس نے یا یا انعیں کے جات طلت كصداوك تقى زندكى كو الماكت نبيس موت ان كى نظري كشاددردل سيمية برياس كو ول مرد موس مي كيرزنده كي د و كياك لمي نعره لا تذري ! بگاه سلمان کوتلوادکردے ربان برای ع الم كوسينول بي بيدادكي اس موس و يُحلص قائد كى دعا قبول موني اوراسلامى فوج اپنے اس دشمن كے مقاطع ميں كامياب بوني وطا قت اورعددى اكثريت بي اس سيحي كنابوا تعااد وعيسا في الدم اسلاى اورع لياندنس بن كيااور المانول كاده بائدار حكومت قائم بمولى بوصديون تك رى اور كيراس كافائراى وقت بواجب طارت اوراس كسا تصول كى ردح ان مي باقى منيس رى اوروه نصب العين يا ونيس را جوالحيس سال تكلايا تحام بذبرايان كافقدان، طاؤس ورباب كرشاض اورخار جنكيون فيحكومت كرائقتى سلمان كاوجديهان تكخطر ين دالدياكراكي تنفس يجي إتى دراء غافلون اورنود فراموش كرما تعرفداكا بميشري معاملر بإع توان تجد لسنة الله تنديلا

### ساقی نامسہ

ك ج كيفيت محوه اقبال بي كاحصه في

اقبال تميدين عديث بهار كيت بن كروم كل أكيا، دشت ويل بي اس ك نقیب پھیل گئے ،لال وگل ،نسرن دریاحین کی حکومت اپنانقتہ جایا ، چھروں اور جادات بر مى بهارنے زندگى بداكردى، ديناكوفرح وسروركى بدليوں نے كھيرليا، اررنظاطا فزالا وليس والالكونلون سع باسراكين عيضا ودنديان مينزكوه سنكل كرميدالون مين زندكي كاطرح تجوئتي أكمر بإحضالكين كابي دهيرك ادرهبي تيز ركتى دراميلتى بيطانون كوتوثنى اوركهارون سي تكوانى اور زندگى كے نغيرناتى مولين مدان دوان بين اقبال اس نغريركان لكاتے بي تواس سے زند كى كايام منت بن اور كت بن كرير بن بوك درياً كهوت اور مرت بوك اين مقال بفر بدلتے بیتندیں، کین زندگیا وروکت سے خالی منیں رہتے ،ان کا فیصال حاری اور ميلان باتى ربتاب

زندگی کا بھی کھی اعدازے، وہ زبان ومکان کی ہردہ کردسے گردتی ہے ليكن كمين مكون يزيزنين بوتى، بهاركان دكشا مناظرين اقبال عرت وبعييت بالينة بإراداس وه انى ايرول كركز لين لمت اسلاميد كانى نسل كويقبي دوان براد ارم بن گیا دامن کوبسار کل وزگس وموسن ونستان

شهدازل ، لاله خونين كفن لوى ب كردش رك نكس

جال جيب گيايردة نگين لمرتنين أثال يطيو ضنانيليني، بوايس سرور

لمعامنا ذازرج

أكمتى الحيكتي مسركتي مولي وه بوك كستان الكيتي بوني طب يح كما كنكلتي بوئي الصلتي بصبلتي بنبعلي بولي بمارون كول يرتى ب وكرحب توسل جردى عير ناتی ہے بزندگی کاپیام ذراد كمحدا الماق لالهفام كرآتي ننين فصبل كل بوزروز لاور مجع وه من يده سوز وه من حس سے من کائنات وه ميحس سي وفن عميري ومنحر سيكفل المازال وه من جس مي موزو مازانل لؤا دے محلے کوشمانیے الفاماقيا يرده اس لانت ا قبال کتے ہیں نا نکاطرزواندازبدل کیا، بوری کے اسرارفاش ہونے لگے اورِشن كے خلاف اس كى سازشوں كاراز كھل كيا اوراس فيوري شاطروں كو عيب شكنن مي مبلاكر ديام خربي سياست كافلاس اوراس كى كمنه روايات كادلوايي اليارموا مواكد لوك المرت وطوكيت كي نام سے يوٹ نے لكے اوراميرول اور باوث اور كولنج كرف لكيسرايد دارى اورذخرواندورى لأنا خدكيا اوروه درام فتم واج بوس پندبا دشا بور نے صدیوں کھبلاتھا، اور نیندک اے کراں توا معوام کھی بدارى كى كوفيى بدائے كى بهالسے زندگى كرسوتے پيرسے البنے لكے اور فاران كى تجلى، اورسيناكى روتى بيرظوركم لئے بے تاب بونے لكى \_\_\_\_\_ ورسب عادت بيان سے روئے فن ابني مجبوب لمت اسلاميد كى طرف كرتے ہوئے كتے ہر) كرسلمان ار الم التي التي المادع الكن برعت وأبينت كر جراتم سع وه إدى المرح إك نهين اس كيظم وتفافت، اوركلام وتصوت عجى ازّات سي تفوظ نهين الي تليقت كي

ویم دخرافات کاسم اب هی جاری او دامت پرفسون وا نسانیکا طلسم اب هی طاری دیم دخرافات کاسم اب هی طاری به خطیب و داعظ حسن کلام کا جاد دجگاتے ہی بہتن ذوق و خوق کے لطف ولذت سے نااتف ابن ، ان کی بائین خطق وہ فلسف کے آداب کے مطابق اورفسا حست کے اصول کے موافق ہیں بہتی اتر تیں ۔ اصول کے موافق ہیں بہتی و داعظ کا مراک ارشاد بجا ، تقریب یہ کریے گر

دوصوفی بوخدسین طن تلایش می اوریزت دی کے لئے مشہودتھا، اسیحی فلسف نے اپنا صید زلیں بنالیا اور احوال ومقابات میں کھو گیا بجمیعی طورسے عالم اسلام زوال کے استعد قریب آگیا کہ سلمانوں کا سوزعشق بچوطباء شعلۂ حیات راکھ بن گیا، اور لمان کا وجود عدم برابر ہوگیا۔

> نیاراگ ہے سازیدلے گئے کرچیرت میں ہے نیشہ از فرنگ تما خارکھا کر مداری گیا، ہمالہ کے حیثے المبلغے گئے تجلی کا پھر منظر ہے گلٹم! مگردل ابھی تک ہے زیار پوش بتان عجم کے پجاری تمام! یہ امت روایات میں کھوگئ

ناف کے انداز بدلے گئے
ہوااس طرح فاش دا ذرنگ
پرانی ساست کری خوارہ
گیا دورسرمایہ داری گیا ا گران خوار جینی سنبطنے گئے
دل طور درسینا دفاراں دونیم
مسلمال ہے توسیدیں گرم جوت مسلمال ہے توسیدیں گرم جوت

كمزلذت شوق سے بےتھیب لبها كأب دل كوكلام خطيب لغت كي كم طول بن الجعادوا بران اس كامنطق سيلحابوا وه صونی که تھا خدستاق معرد محبت من مكتا بحميت من فرد عجركے خيالات ميں کھوگيا، ريالک مقاات ميں کھوگيا ملمان نبين راكه كالمعيرب بھی شن کی آگ اندھیرے ا تبال مخلصانه دعاكرتے من كه خدا كيراس است من روح زندگى بداركرے اس کی عظمت رفتہ اسے والیں ولادے اوراس کے وجود میں سوندروں اور شعار محبت كوايك بار كير كع كواو كروه اس سے اپنی نشاۃ ٹانيد كاسامان كرے، اور مجت کے پروں سے پرواز کرکے وہاں بہنچے جال گرانبار اوہ پست نیں بهنع سكتى، وه أزوكرت بن كراس بيما نده است كوابك باركير ظلب على مرتضي الأي دهو كن اورصدات اكيره كي دهن اوركن عطا بواوراسي دوباره وه موزشاتي " مرصت ہوجرندہ قوموں کو ملکر تلہے بہاں شاع عود نازاوشق وایان کے احماس سے مرتاز ہوا گھناہے ، اور کہتاہے کہ اے خدا اتبرے آسان وزمین برتن اورتير إطلال وجبروت إبدى بس مسلم جوالون كونجي تواس كاراز دان بنااورائط دلون من زندگی کا سوزوسا زا ور در دوگدا زمیداکرنے اور میری جلیبی محبت و دیوزی اورحكت وبصيرت المحيل بعى عطاكر ميرب سفين كوكرداب سن تكال او دمنزل ير مینیا،اورموت دحیات کے امرار نیاسے مجھے تھی آگاہ کراس لئے انھوسے دائھ مليم دخير كوني نهيس ـ

اعمرے الک وآقا امرے یاس سی چندآ لام وافکار می جنوں نے

تحقد ديدة ليفواب اورائئ بيأب بناركعامي ميراسراييي فأم اميدين اور ناكام تنائين بن بين عسار ين جدا بون ميرى كالنات ميرى أبي اين جن ك داسكاسنا الورا اور الريكل لوني ده جندماعتين إلى احب بيتريد أكم انياع ونياز بين كرتاا ورع من يداز اوتا بون يا وه چند لهات بن جب من الخبن أرددس اينا ذوق وتنوق مكهيراا وراينها ظك گومرونگ مها ما جون. ال ميرك مولى الوفيري فطرت كواليا أثية بنا ياجس بي روع عمكا برزح جلك الفتك اور حب س الهام عندى تصوير بمع جاتى بدايرير ملجا و کا امرادل ہی درم کا دجات ہے جمال خروشر کے موسے برباروتے میت بن، اوظن وخيس، اورايال يقني كاريار ماري ري ، مرك رب إيي كل ميرى كالنات بين التجاكرتا بون كاس سرايه حقير اورمتاع فقير كوفيوا الإيالل يں لطاد عاس كئے وى اس كے اہل اوستى ہيں ا مشراب كهن كبحر ملإسافيا دى جام گردش ميں لاساقيا محفض کے پر لگا کراڑا مرى فاك مكنوبنا كرارا!

سنراب کهن مجدر بلاسانیا دی جام گردش میں الاساقیا مجع عشق کے پر کگا کراڈا مری خاک مجلوب اکراڈا! مری خاک مجلوب کا سات ادکر جو کا فران کو پرون کا ستاد کر منظم موز صدیق شدے مراس کے بھولیا کی خور کا دی کا میں میداد کا استان کی ترمی بازی کا میراد کرا میں میداد کرا میں میداد کرا میں میداد کرا میں میداد کرا میں میران کو سیز کو سی

ية ابت إنواس كويتاركر مری ناوگرداب سے یارکر كترى كابون يبكائنات بنامكوامرادمرك وجيات مرے دل کی دیشدہ ہے ابیاں مرے دیدہ تک نے فایاں مرى فلوت الجن كالدازا مري نالانيم شب كانيساز ايدين مرى تبولين مرى الكيسمى ألذوكيرى عزالان افكاركا مرغزار مرى فطرت ، آكينه روزگار كمانون ك لشكر بقين كانرات مرادل مريالذم كاوتيات بي كيب ماتى تاع نقرا الى سفقرى بي اول الأمر مرع قافليس لثادي الس فادر به لا كالاراكا اس كے بعدائھوں نے فلسفہ میات، کثرت میں وصرت اور زندگی کے مختلف خطام مِنْ الموزاس كِ تغير وتبدل اس كي قوت وسرعت بريم لور دوشي والى بي يصم ادب وفلسفه كاشابهكار سمجها جاسكتاب خصومتا بداشعارا بي معنوب كاجالباري وادم روان بي يم زندگى مراك شے سيدام زندگى تؤيتك برذره كالنات فريب نظر بيسكون وكثبات المرتانين كاروان وجود كر كرخطب تازه شان دجوا سمحمتاب تورازب زندكى فقط ذوق يروازب زندكى مغرزندگی کے لئے برگ ماز مفرے تقیقت جھزے مجاز أنومي اس ملم أوجوان كونصيحت كرتي بي وما دى تُرفيبات كالسيركوة العاربات كرحس رزق سيرواز مي كوتابي آق مواور شرفيك أدى ابي عزت اوريشيت عرفي

کھودیتا ہودہ اس کے لئے ہم قال ہے، دوزی دہی ہے جس میں آبر و محفوظ ہوا ور آدی سراٹھ اگر چلا دہ اسے اپنی شخصیت و خوددادی کی قیمت سمجھاتے ہیں اور ہجارہ شوق کے اسرار فائٹ کرتے ہیں ہو ہم سحد سے سے نیاز کر دیتا ہے بچر اسے وہ نُی فتوحات ادر ترفیات نگ بیٹی قدمیوں اور نگ ہمات کے لئے آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو اُت و عزیمت سے ان نگ دنیا کو کا انگشاف بھی کر لے جو علما کے طبیعات وسائنس کے خواب دخیال ہیں بھی کھی ہنیں آتیں۔

وه كنے بي كريه ونيائے رنگ واوجس يرموت كى حكم إنى بوحبنت كاه اور فردوس كوش بي بس بيت سي آدى عرف أكل وسرب كوزند كى كامقصد سيحية ہں \_ فوراً گاہوں کا کا ویں منظراولیں کی حیثیت رکھتی ہے بمزل اخریں کی تهيئ بيهادا آشاءاولآخرى نشار نهين اوروح بتياب كامولدومنشا يبرخاك يامال نبين،انسان مرحمة كائزات بوسكتا بيكين بيكائزات اس كى اصل منين بوسكتي ده موان کو از آت وجرارت کابریام دیتے ہوئے کھتے بین کم مرفحہ آگے بڑھتے اور المان مفرتازه كرنے دمواورا ديت كساركو تفوكروں سے تورث رمور بوجادة زندگی کے برموٹر رمائل ہوتا ہے، زمان ومکان سے تم بنا دے اوران کی اطاعت سے لفرت کرداوران کے حدود وقبودسے اپنے کو آزاد کرلودان کی سرحدول سے آگے برامه اد اس الخ كرمون جب فركوي انتاب توده اس ديناكواسيركيتا اوارمن م ساروا بنانچيرېاليتاب \_\_\_\_ وه كتين يكريال ايك دنياللي راوول جان ناديده بن اس ك كدول كائنات ك جعول البي فالينين بونى اوراس كى تازه كارى الجيمة بينس آفئيه دنيائهارك اقدام كانتظرورشاق عياده تماك فکروکل کے صدود کے اعتبال سے اپنے وجودیں بھی بھیلائی بداکرتی ہے، گروشی دولال کا مقصدی ہی ہے گروشی دولال کا مقصدی ہی ہے کہ ترکی استان کے دولال کا مقات اور بے نیاز تعرفیت و صفات ہو، فرشتے بھی تتبارے اوال ومقالت کی تناکرتے ہیں، کین تم عد طائر بلدیام ہوجان کی ان کا یواز نہیں ۔ بلدیام ہوجان کی ان کی برواز نہیں ۔

فودىكيائى الوانكدهائى خدىكيائى بىلان كائنات سمدر به الدينياني بى بند ده ال بس بي بي نورمائى ده ال بس مائى بالكائب رئ بس دياي گودن بند جال تھ سے بة وجال سيس كرفالي نيس بي مغير وجد!

نودىكيائ دانددوناية نودى جلوه برست وظوين الراس ازل اس كريسي ابريلف نودى كرنگسبال كوئ دنزلو وي نال بي اس كيلارتمند ترى اگراس فلكون سينس جمال اورهجي إيراهي لينو،

ر موج نفس كيائي لواري

یے بی مقصد گردتی روز کا ر کرتیری فودی تجھ پہ ہوائشکار

\*\*\*\*\*

#### ابوجبل كي نوحَه كري

ما المیت کا سرداراور عربی قومیت کا طلبردار عروی به شام (ابوجهل)
اسلای جدد که کی عالم خیال میں نیارت کرتا ہے جا یان دیقین کا مرکز اور
توجید ورمالت کا گموارہ بن چکائے، اوراب اس کے حرم میں الت ومنات کی
جگہر طرف طوات کرنے والے عبادت گرارا ورزا ایرین شب زندہ دارور کوح و
سجودہ بیغ و تعلیل، تحدید و تحجید اور ذکر داستغفار کے مبارک احوال میں فظر آتے ہیں
اب دیمیاں ادریت کے اصنام ہیں، نہا المیت کے مبارک احوال میں فظر آتے ہیں
کی جلائی اور دیائی کی جگراب مؤون مبندا آبنگ سے اس کے اونچے منابعل سے
توحید ورمالت کی منادی کرتا اورا کی خداکی کریائی اور رموان اعظم سے الشریکی کی المیدی رمالت کی گوائی ویتا ہے۔
کی المیدی رمالت کی گوائی ویتا ہے۔

جالمی فخروم ور نخوت اور پندا تفوق نسلی برتری ا درا تیبازی جگه اب انسانی مسلوات اوراسلامی ایوت کا دور دوره ہے اب لوگ بنی نوع انسان کو ایک بوادری سجھتے ہی جس میں عرب دیجم سب بوابر ہیں، شرف وعزت کا اگر کو تی حقیقی معیارے، تو وہ صرف تقویٰ اورا تعلاقی برتری ہے۔ ان اکو مکم عند الملت اتف کلمہ

الوجل عربون كي أوازون يركان لكاتاب توكسي آنے حانے والے كى زبان سے قوم وطن اورخاندان سے متعلق مخربیکل ابت ہنیں سنتا اس نے لوگوں م لُقوم بحير كريمي ويجها بكين اسعاليه اكوني نهيس فس كالبوكسي كوكسي ميشيراوكسي ذاتي يانساعيب كي وجرس حقر جاننا مواورا سي جيات ابو، يا كالے اور كورے كاتميز برتتا مو، ياءب كوعم سع برتر سمحتا ابوه ومحفلول اورمجلسون بي جاركهي دمجيتا ب نوعدنان وخطال رمبي وصرعبدمنات وعبدالداريني إشمادريني جيرش ك درميان كوئى خاندانى تبتك اوتيقيل ورائجى باتى نهيں بلكداس كر برعكس وه دىجىنا بكول لى عبى غلام كروعلم كيف كي ولا فرير في اوالى شاگردی برفخر کرتے ہیں، وہ عربے عوام کی لما قالوں، ان کے طورطریق، عادات و اخلاق ان کے فکر و عقیدہ کو بڑے غورسے دیکھتا ہے، لیکن اس کے با وجود کو ٹی جاباي رسم ورواج عربي عصبيت اوراحساس قديمت اسع نظر نهيس آتاجس س اس كاجي فوش اورآنكھيں ٹھنڈي بول-

اسے معلیم مواکر پرانی زندگی کے آثار ہالکل مطاوعے گئے ہیں، اوران کی جگر عقیدہ واخلات، اور صلاح وتقویٰ کی بنیا دوں پرایک نیامعا شرو وجد بی آگیا ہے، پرانی قدریں اور پیانے بالکل بدل گئے ہیں، اوران کی حکرے نے اخلاقی معیاروں نے لیے لی ہے، اس صورت حال سے اسے دکھ ہوتا ہے، اور وہ جیرت وحسرت کے

عالم مي يتعرير عنا بواساحا تاب.

فماالناس بالناس الذبين عهدنفهم

فلالداربالدارالتىكنت اعرف

(اب دوه میرے شنار الوگ بن اور ندمیرا جانا پہچانا وہ کھر

ہیںدہ گیاہے)

كرين كبين غلطي سے راسة تونيس كھول كميا مول؟

اسے اپنی گزشتہ زندگی یا دا تی ہے جب وہ محد کے دین جدید کو عراقی قومیت اور قریشی عصبیت کے لئے سب سے بڑا خطر سمجھ تا اوراسلای نظام کونسٹ دطن کے جابی نظام اور قریشنی ملکت کے محدود دارے کے لئے جیلنے جا نتا تھا۔

الوصل النى خيالات بى مم تقا، اورجب ببلسا و الاساس ي كيب إ ربير جاي وا ابعرى اوراس كى روح نے الكوائى كا وركيت ليك كروه محدرسول الشي خلاف وبائى ديتة بوك كميز لكا بمارادل زخى اويمارى دوح مجروح ب، محيد فكبركا يراخ مجها ديا اولاس كى قدرومنزلت خاكرين طادئ الفوس في قيمروكسرى اوركوك و ملاطين كمات كفندر بأدك اوران الحكم الاحتله وان الارمى مله يود وهامن بشاء كدكر بالانظام كمنها فم كريا المول في بالريد والدار اليا تحركياك وهماس إتحوى سينكل كئا وران كح دين اوران كالتخيست گردیدہ ہوکررہ گئے، کیا لااللالٹرسے می بڑھ کرکوئی کفر ہوسکتا ہے جیے بڑھنے کے بعدايك فداكرموا دوتام فداع معتر تمريي ، وقومون كالريخي مذاوي انھوں نے آبائی دین کا نام ہی مثاکر رکھدیا ، الت ومنات کی عرت خاک بیں طادی كاش دنياان سےاس كا بدالىتى اعجىب بات بے كەانھوں نے موس اورشونولۇ كالوالكادكياليكنان ديجه خداك لئة إيناسب كيوقربان كرديا اطايمان بالحاحز كوايمان بالغيب كمقاطح وكتربنا إكراس حيب كاماس اوز المشمودكا وود كيونكرانا جاسكنا بيج كياغائب كوسجيه كزناساده نوى اورويم يرسى نهيس وكياكسي غائر كرمائي كسيري وولذت ل مكتى بيونك وخشت ك اصنام تراشده كسلين لتي عي

ازدم اوكعبرداگل شديرل نوجانان داندسټ ماربودا اين دوجون لاالفوكافري

مینهٔ مااز محد داغ داغ از ہلاک قیصر دکسری مرددا سامرواندر کلاش ماتری ک

إخداونعان ماكرا تحكروا تابيا طِ دين آيا در نور د انقام ازور كمراء كأنات اش باش از صرتبش لات وت نقش مامزرا فسون اوتكست دل بغائر بست وازعاد تكت ديده بمفائب فروبتن خطاست أنجاندرديده كانا يكاست دين كوراست وكورى دوركا بالمنائب علوردن كدى بنده واذوتي مذبختال صلا خ خدن بن فدائديما البهبل كمتاب محمكادين وطنيت وتوميت كرك موت ب اوروه تود فراشي بوكر علامون كاعزت كرتي باوراميركو فقرائ ولاعجى يرتريح منين ديني ابي غلام كرما تعكمانا كماتي إسوس الفول في الزاور بي قدرافزالي نبيل كاورجي كنوارون اوركل ليفلامون كوان كالممسر بناديا اورسفيد فام آقا وك كوكال تعمينك فلاموں سے کو م کو نیم سے داور برتر کو کمترسے طادیا اورع لوں کی ناک شادی م اور کو گئی۔ جانتے ہیں کہ بداسلام افوت محد نے مجھے تیل سے لی ہے دہ سلمان فاری اوران جسے علی کے فریب خوردہ إلى اورائفوں نے اپن دینی ان کے سے ول اسکے لئے معيبت كوسى كردئاس بالثى بوان فابي فيست اوريشيت كوفودخم كياور اساس كى كازول في ماده لوح بنادية كياكسي كميكا تجرؤ نسب بهار يرويكا ب و كما و فطن اعرابي اور لهج مفرى بي بات كرسك ب وعرب وانشورو المحو اور محدك وى والهام كواني يرو كمناتك سختم كردواود عربيت كوزنده كردكهاد ا

نهب اوقاطع كماف ب از دُرِين ومكرا دُفَعَن وب از دُرِين ومكرا دُفَعَن وب دركا و اوسك بالاوليت باغلام نولين بريافي الشست

بأكلفتان حبش درساخت تتعاوا دعرب بشناخته أبروك دودماني انختندا احرال بالسودال أميختند نوبى دائم كرسلمان نوكرات موبى دائم كرسلمان نوكرا الي مما وات إلى واخارم ان عدالته فريش فيده است بتخير بروب أورده امست عزتِ باخم زخود مجودگشت اعجی دااصل عدنانی مجاست ازدوركعت فيمثال يأكثت كنك داكفتار سحباني مجاست برنياني اعزبسراذ خاك كوره يتم فامان وبركرديده كد بكن انون نوائع جركيل اعتوارا تدري صحرادلل وه تجراسود سے كتل بے كو بهارى بال يس بال كيوں نهيں مانا جب ل سے كتاب، اب ماريم موواكبراتم كون نيس الله كران بيرد نيون سي اينا بإناككم مجين اليت اوران برقر لول ديت موي تم اب ما تفيون كوكيرا كر وهو يأكوني أندهي عبود ويوانفين بس بنس كرك وفعدك \_\_\_\_ العات ومنات! فداراتم ہمارے دیں کو چوڑمت جانا اوراگراس کے لئے مجبور علی ہوجاؤ تو ملتر بهار سے دوں سے مت کوئ کرنا اور بیان سے می جانا ہے آؤ کھدا ور شہر جاؤ کہتیں اكفرى كوكولى :-

امعنات لى لات الين تلافر گردسزل ميروى ازدل مروا استراانددو پشم ما و فاق مسلت ان كنت ازمعت الفراق



## جاملیت کی بازگشت

شاء اسلام اقبال نے جا دیدنا میں جمال اپنی سیطوی کی سرگذشت کھی ہے وہیں ، وادی زہر وہیں اس محفل کی منظر کتی ہی ہے وہیں ، وادی زہر وہیں اس محفل کی منظر کتی ہی ہے جمال اقدام کے خدایات کتھے ، اور ان کے نام پر سکل و معبد کی تھے ، اور ان کے نام پر سکل و معبد کی تھے ، اور ان کے نام پر سکل و معبد کی تھے ۔ ان اصنام کا اثر صرت ہی ہیں اس کتھے تھا ۔ تک عدد دی تھا ، بلکہ شعر وادب میں بھی سرایت کو چکا تھا ۔

اس وادی میں ہر خمر و دیا را در ہر زبانے کے بت جمع تھے ، مصر اول کے دیا آئی کے جن جمع تھے ، مصر اول کے دیا آئی کے خدا ایمن کے آلد، عالم بلیت کے معبود وادی فرات کے پورد کا دومل فرات کے دول معنی اس مقال میں آگئے تھے مسب کی شکلیں بھی مختلف تھیں اور قوموں کے ذول معنی گری کا بنتہ دی تھیں کہی نے تلوا تھینے وکھی میں اور قوم الیا کی مسال کی رکھا تھا ۔ بنگیت کھی جی اس مال کی رکھا تھا ۔ بنگیت کھی جی اس مال کی رکھا تھا ۔ بنگیت کھی جی اس مال کی رکھا تھا ۔ بنگیت کھی جی اس مال کی دی کا ب اور اور الدی الے اللہ میں اس وی مدی کا ب اور اور الدی کے سب اس وی معری کسے کا ب اور اور الدی کے سب اس وی معری کسے کا ب اور اور الدی کے سب اس وی معری کسے کا ب اور اور الدی کے الدی سب کا ب اور الدی کے سب اس وی معری کسے کا ب

حب نے ان کے خلاف انقلاب و بغاوت کو اوادی تفی اوران کاعیش اوام کرویا تقاج لامنام كويري كركة ويدكاراس وايك نئ دنيا أباد كالتي يثاكم معبودان باطل ذكر مبل سے فالف اور صرفلیل سے ناوش تھے۔ شاحى اس ناگمانى زيارت كى مردد ن تفالدكومب نوتنجرى منانى تو ان كاونتى كالمحكا نادريا مردوخ "فياس أصنام كين من فال نيك مجدكر ال سيكناشروع كيا ومبارك بواانان بعرفداس بعالك كراد حرآيات اور ادیان ساوید و محرار میرسامنی کی خافیات ( MyThoi O Ry ) اور مالی روایات كاطرف علم ونظرى وسعت اورآثار قديميك ظاش اور بهاري عفسون ک دریافت کے لئے لوٹ رہا ہے ، یقیناامید کا ایک کن ہے جدت کے بعد مارى دىرلىفىن كى اورده باد مرادى او مارى ككوم سرزين سيلى ب-گفت مروخ آدم از بزدال گرخیت از کلیساوس بالال گرخیت تابیغزاید با دراک و نظرا موسعهد و فته باز کیدنگرا روزگاراف ای دیگرکشاد، می وزوزان فاکدان بادمراد فينقيون اوركنعانيون كريرالي فدالعل فيهين سب سيربيط فوش أميد كمااونوشي كانداوركيفلك

انسان نے اسانوں کوجی و کھولیا گرخداد ہاں بھی نیس طایداس کا بھوت کو انسان میں خوالی ذہب کا دعواکرتا ہے، وہ فریسے نیل سے زیادہ نیس کندہب ایک خیال ہے، اور حراکیا اُدھر گیا، جیسے دریا میں موجس اٹھتی ہیں، اور میر دوسرے ایک لحے فنا ہوجاتی ہیں ۔۔۔۔۔۔ انسان بغیر محسوس و شہود خدا کے تسکیس نیں پاسکتا ۔۔۔۔ فدافرنگ کوسلامت رکھے اس نے شرفیوں کونوب مجما اور طم و خفیت واکستا فات کے نام برہیں ایک بار پھرزندہ کر دکھایا، دوستوائی ہوئے موقع کوغیمت مجھوموم مرب کے سیاستدانوں نے ہمارے لئے فراہم کیا ہے۔ تم اس صورت حال کا حقیقت پینداز جائزہ لوکہ اولاد اراہیم بھی عقیدہ توصید پھلا چھی اور میثان آن اور پہلی الست کو فراموش کو کچی اوراس کی لذت کھوم چھی، وہ فرنگ کے فیس صحبت سے اپنا سب کھی ٹاچی اور دوح الاین کے کھوم چھی، وہ فرنگ کے فیس صحبت سے اپنا سب کھی ٹاچی اور دوح الاین کے

آدم آن نیلی تنق مابردرید آنوئ گردول خدائ الید عدل آدم مجراز کار میسیت بهجوی این سرکشید گل بید جانش از محسوس می گیر قرار بوکرمهد دفته باز آید پدید زنده با داخر نگی مشرق شای آن که بارااز کی بیرول کشید ور نگران صلفهٔ و صدت شکست آن بارایم به و قرق الست مرحوافت او در برجمات باوطن بوست و از بواکست خون او سردازشکوه دیریان امرم پیرحرم زنار سبت است خون او سردازشکوه دیریان میروس زنار سبت

ببل کمتاہے وہ مون آزاد ہو صدور وقیوداور جہات کا کمجی قائل مذکھااور مذخدا نے خالبن کا کنات کے سواکسی کوجانتا تھا،اب وطن سے عجست ہی نہیں کرتا ملکہ اسے پوجتا بھی ہے اس کے لئے لؤتا بھی ہے، لیکن خداکو کہی ...... بھولے سے کمجی یا دہمیں کرتا۔

آج ساراعالم اسلام دانش فزنگ كاسير وحيك ، اوراس كے علاوہ علما بشورت بحى تقليد مغرب إلآراك بن يهاد في منه ام مق اورت سعيد ب، بين أن وفي منافي كافى بكرون فظست كالى اوروسي ووطنيت و كى فتح بونى اور محدك ابك جراع كے لئے سيكووں بدلسى أندهياں استا فيلكين بم الاالدالاالمالاالمالا الله الارتفاق في الكن وه دلى آواز مني ملكروف زيراك آگے کھونئیں،اور دول میں نہیں ہونا وہ زبان پرتھی زیادہ دیر تک نہیں روسکت سح فرنگ نے دنیا پرایک بارمیر تاریکی کا حکومت مسلط کررکھی ہے، اور دین کو بدقل بناديك، جارم وهيروببت الهاكررب بن بودنيا چود كر خلول اور غارون ين جابيطي بيم في اين بندون كومطلق تصرف اوركال آزادى دكافى اورطاعت وعبا وت كرابهرسه إنفين سبكدوش دكها تقاريم في بجيده عبادت كے بدا كك اور من كورواح ديا تھا ماور قص وسرودكو مي مقدس بناديا تھا، بم اس بيعزه نما زكے قائل منتقط جس ميں نغر و توسقي مربوم اوالز انسانوں ير يراب تك باتى كي اوروه فيرمشهود فداير موجودو مشودب كوترج ديني بي -درجان بازآرايامطرب دي بزيميت خوردان ولي ازحاع مصطفان لينهبيت وانكراورالعت زندصد بواسب آنچ ازدل دفت کے اندلیب كرج ي آ مصلك لاالا، امرمن دازنده كردافسون فرب روزيزدان زردرواز بمشب بنهانده آزاد لود! بنددش ازگردنش مايدکتود اكتے خواہم وال ہم بے بحود تاصلوت اوراگران آمتی

جذبه باا زنغمی گردد طبند پس چه لنت درنما ذیب مرفود از خلاوند سے کونید ایم امرز فرشتران دیوسے کم آیژ اثری اے خلا یان کس وقت ست وقت بیم

\*\*\*\*\*

#### الكلحة بجال الدين افغاني كساتھ

 جنت سے تکلنے کے بعدایک دودن پیس قیام فرایا تھا، اس سرزمین نے ان کا آوگوا اور نالانیم شبی کی صداسی ہے، اس میں ان کے انتک تدامت جذب ہو سے ہیں اسکی زیارت کے لئے بلندمقام لوگ اور فضیل و لوسید، جنید دیا زید جیسے اولیا ای بہت کرتے ہیں اور ہم اس مقدس وادی میں وہ نمازشوق اداکریں شب سے ادی دنیا میں اب کہ بحوج ہے۔

برواشخصیت قرآن کے جال اور قرآت کی مورونیت نے سود واثر کی جیب نصا پروزشخصیت قرآن کے جال اور قرآت کی مورونیت نے سود واثر کی جیب نصا پرداکر دی جس میں آنکھیں اختبارا دور دل مقرار ہوا تھے، یہ کو رکن قرآت اگر حضرت ابرائی جبرس کی بھی سننے قولطف اندوز ہوتے اور اس کی داددیتے، ان کی آوازیں وہ ایر تھی کی مرحے سے الحال اندائے نعرے بلند ہوئے کلیں اور تھیار داد دی موروث کی کی پیام میں بیر قرآت ہر پردگ کو آشکا داور اسرارکت کو دیجائے تھی انبال کتے ہیں کمیں نے ناز کے بعدادب و محت سے ان کے ہاتھ ہے اور دو محت سے ان کے ہاتھ ہے اور دو محت سے ان کے ہاتھ ہے اور دو کا کا میں اور کی گئے ہوا کہ اس کا بیٹ اور کی کا دیا گئے کے دو اگر تاہم کا کہ بیٹ اور کا کہ کا کا کا کا بیٹ اور اس کی زندگی ہے ہیں اس کا بیٹ اور اس کی زندگی ہے ہیں اس کا بیٹ اور اس کی زندگی ہے ہیں اس کا بیٹ اور اس کی زندگی ہے ہیں اس کا بیٹ اور اس کی زندگی ہے ہیں اس کا بیٹ اور اس کی زندگی ہے ہیں اس کا بیٹ اور اس کی زندگی ہے ہیں اس کا بیٹ اور اس کی زندگی ہے ہیں اس کا بیٹ اور اس کی زندگی ہے ہیں اس کا بیٹ اور اس کی زندگی ہے ہیں اس کا بیٹ اور اس کی زندگی ہے ہیں اس کا بیٹ اور اس کی زندگی ہے ہیں اس کا بیٹ اور اس کی زندگی ہے ہیں اس کا بیٹ اور اس کی خوال کی کا کی بیٹ اور اس کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی ک

بیشت فاکرجیم ولمن کمتے اور مصروشام وعراق دیمی ام دیتے ہیں، ان کے درمیان بقیناً پر رشتہ بیکن اس کے منی پنیں کہ دو کمیس کہ بندہ کر به جا لی ادر آنکھیں کھول کرونیا کو ندر کھیس، سورج بمشرق سن نکتا ہے میکن فہ مشرق وغرب دونوں کو منور اور تقریر کے دہتا ہے، اس کی فطرت عدود سے بدنیا ذ

ع، اگريراس كا طلوع وغروب صودك اندري بوتا ب

بعيت دير بضائن الشفاك تازخود آگاه گرد جان باک ي تنگخدا تکگفت الشرو در صد در اين نظام جارس

ی عبد الراهت الندیو کورود در این اهام مهار این گفت آن در شو بخاک روگذر گفت جان بهنائے مالم رانگر

مرد ترمگانداز برقیدوب حان كمني ودحيات لي يشمند باتجلى إئے متوخ وبے محاب كرحياز مشرق برآيد آفتاب گرصادازروئ البست خاوری ا فطرتش ازمشرق وعرب بري افالی نے مزید فرایا کو اختراکیت اس بیودی کی دمانی ایج بے جس نے حن و باطل كوخلط لمط كرديا بي بم كادماع كا فرلكن دل مون تفاه يمغرب كااليب كاس في دوحانى تدريب دونيي حقائق كهوكر النفيس معده اور ماده من ظائش كرناما حالانكروح كي قوت دريات كالعلق جم سينيس كسكن شيوعيت بطن ومعده إور تن و عمر سراك وهي يونين اكس (KARL MARX) كايد مبدا واليكم يرقائم بجه الانكه انساني اخوت جباني مساوات يرمنين ملكه بهدردي ومواسات ادر محبت ومروت يتحير اوتى مي:-در هم ويندجان ياك را! عربيال كم كرده اعرافلاك وا بزبتن كارب مدارواشتراك رنگ ولوازتن نگیردجان پاک دين آل بغيري نائشناس برمادات شكم دارداساس بخاد دردل ندرآف لاست تاافوت رامقام اندولات افغانى فيلوكيت كح بارم ين فرايا أكيت كاجم د ظام ربيت فوثناج يكن اسكادل ناديك اوروح تخيف ونزارا دراس كاصمير إلكل مرده بوهمهك می کاطرے بر معیول برطیتی ہے، ادراس کارس میں سی ہے اول کے رنگ بر مزق منیں الالکن ال کی زندگی ختم موجاتی ہے ،اورده کا عدى محول بن كر

ره ط تي موكيت مجي اسى طرح افراد داقوام كوانيا شكارب في اوران كا

فون وس كربرى مرا تھوڑدى ب سىلوكىت ادراشتراكيت كے لئے ارص وموس فدایر ازی اورمردم آزاری، قدارشترک اور (common FACTOR) كالينيت وكفن بن، زندكي أكرات أكيت من خرون شب، أو لوكيت من خران " ادرانسان ان کی کے دویالوں کے درمیان پارہ زجاج ا اشتراکیت علم و فن اور مذبب كى قائل ب، توملوكيت عوام كى دشمن كاديت دونوں كامنز كر زابب، دونول كاظام مصوم ليكن باطن يحرم ب-بردورا جال ناصبورونا كليب مردويزدان ناشناس أدم فريب

نندگای رافروع آزافرای دریان ای دونگ آدافیل

اين بعلم درين ونن آردشكت أن بردجا زازتن نان لازيت غرق ديم بردوراه أجل بردواتن روش والكدل زندگانی سُوفتن باسافتن دریگے تخرد بے اندا تنستن!

افنانى كيتين كرران كانعلمات دوسرى بي أوسلمانون كاعل دوسرام ان كى دندگىكا شراره كجه حيكا دران كاحفور سي تعلق منم بوجيكا ب، آج سلمان ابی نندگی اورما سر کے اماس قرآنی ہوایات پہنیں رکھتا اس کے متیجے میں دين ودنيا دونون مي ليما عده ما كياب، اسف تصروكسرى كانظام استبداد وليا ليكن فود لموكيت كاعلم بردارين كيا اوتجى ساسيات كابناليا أورزندكى كانقط انظر

> دردل اداكش سوزنده ميت تصطفط درميثها دزندهميت بناه يوى زقر آل يرتورد وراياع اونه يم زوردا

نود طلم تیم و کسری شکست نود مرخت بلوکید یشست افغانی بلت روسید در پیام دیتے ہوئے کتے ہیں کتم نے بی سلان کی کی تھے تیمرو کسری کا نظام تم کیا ہے بہیں سلمانوں سے عبرت اینا چاہئے اور قد مدائی کے معرکے میں بن و برات سے فائم رہ نا اور لوکیت و وطنیت کے اصنام کوشکسترکے فیر کے بعدا تعییں اب بھولے سے بھی یا دہنیں کرنا چاہئے، آج دینا کو اس امست کی متوق ہے جو و عدو دو عید رحمت و شدت ، زی دگری دونوں کھتی ہو، تم مشرق سے روحانے فیر ندہ بیت لوکیو فکر مرحم نی بدب بیتی تھو کھی اور کھی ہو، تم مشرق سے روحانے فیر مت اکھیے فائم نے فعل بان کا رکار کے مرحم نوان کے کی اب اللا کا مرحم مل اور سفر کی اثباتی ہم تھی تہیں مرانی مالی نظام کی فلر ہے تو اس کر ائے بیدا محکم اساس تالی گوئے ادر دہ اساس دین و عقیدہ کے سوالور کھی نہیں۔

خلکی دنیاان سے پالی ہوگئی ہے، قرآن حق وصداقت کی آواز بلند کرتا اورکہ تا ہے کہ ابن آدم مسلة زين ايك رسين دستروان براوركل وع اساني ايك مساعدان ( ملخلقكرولابعتكم لاكنف واحدة) اى كرب قرآني حكومت فالمهولي توظوينه والهب اورينياسي عيب كئ اور إيائيت اوركليسا كاطلىم وك كيا الرأن صرف ایک کتاب بی نمیں ملکه اس کے علاوہ بہت کھیے، دہ انسان کو بدنیا ہے اور محركائنات كوبدل دتيا بيدوه زنده كتاب بدايت وسعادت بوقل كائت كى دھوگن اورمشرق ومخرب كامامن ہے، اس سيمشرق دمخرب دونوں ہى كى تقاير بندى وفي اورانسانيت كاستقبل دالبتب-

تم نے نیا قانون وآئین بنایاہے،اس لئے تہیں جا سئے کردنیا برفدا قرآن كى روشى يريمي ايك نظروال رديجيوكرزندگى كاحقيقت مجدسكو:-

باسيه فامان مرمضاكه دادى مرده لاقيصروكسري كدوادي فقرقرآ والسالشابناتي فكراكائل نديدم جزبه ذكر وتكيرىندة بے سازو برك اي متاع بندهُ ولمكفي است نقتها يميكان وبايافكست اس کتابے میت جنرے دکیرا جان يون د مرشعهان د مرشو<sup>د</sup>

زنده دياينده وكوبااستال

جز لقرآ الضيغي روبابي ست فقرقرآن اختلاط ذكروفكر عيست قرآن فواجرابيغام مرك رزق خورااز زمن بردن روا نقش قرآن تاديب عالم شست فاش كوم آنجه ودل صمرات يون بجال ورفيت جال ومكرفنود مثل جن بهنال وتم برداستاي

الدوتقدر باسخ في مرص الدين بدياكن بول بق باملمال گفت جال بره از حاجت فزول دادی برا آفريدی شرع و آسيف دگرا انديک با فرد قرائش نگر با از بم وزيرحيات آگد شوی بم زلقد پرجيات آگد شوی

\*\*\*\*

له ماویزام ۱۹- ۹۲

# اقبال دَردِولت لِي

واکشر محداقبال کا پوری زندگی عشق درول اور بادد ریزی مورخی، ان کا زنده جا و پیگام ان دونوں کے تذکرے سے بحراجوا ہے، مکن زندگی کے آخری ایا میں برپیار بعشق اس طرح اسریز بواکد دریز کا نام آتے ہی اشک محبت بے سامنہ جاری ہوجاتے ہوہ اپنے اس کم درجم کے ساتھ تعینیا درنیہ الرسول میں حاصر نہو سکے میکن اسپنے مشاق اور بے تاب دل فیزائی قوت تعینی اور زود کلام کے ساتھ الحقوق مجازی وجوانگر ضاؤں میں باربار پروازی اوران کا طائر فکر میشاسی آخریان یا آشاد پرمنڈ لاتارہا۔

انحفوں نے دسول اعظم صلے السّر علیہ در کم کے تصنور میں اپنے دل، اپنی مجبت ا اپنے اخلاص اوراپی وفاکی ندر میں کی اوراک کو تحاطب کر کے اپنے جذبات اصابات ملہ یاس می تقور کا ترجم ہے ہوا اجال فی درنہ الرس ل کے عنوان سے منصاف میں وشق دیا گئی ہے۔ سے نشر کی می تھی ، ترجم دولی محوامی دریا ابعث الاسلامی کے تلم ہے ہے۔ اپی ملت اوراینے معاشرہ کی دل گدا زتصورکھینچ کررکھ دی،الیے مواقع بران کی شاعری کتوبرخوب کھلتے تھے ،اورمعانی کے موتے بچوٹ پڑتے تنے ،وہ تفائق جن کی زمام منبوطی سے انھوں نے گرفت میں دکھی تھی اس وقت لے حجاب دہے نقاب ہوکر ملٹ نے آتے اورا نیاخوب رنگ دکھاتے۔

بحرفے می تواں گفتن تمنا میں جانے دا من ازمٹوق صغوری طول دادی داستانیا

اس رومنوع پران کاکلام سب سے زیادہ جا عدار؛ طاقتور مؤثران کے جذبات کاصیح ترجان، ان کے تجربات کا پخوڑ، ان کے عہد کی تصویرا دران کے نازک ترین اصاریات کا آئمہ دارہے ۔

آگان کے جاشحار پیش کئے جائیں گان میں انھوں نے عالم خیال میں انھوں نے عالم خیال میں مراہ میں انھوں نے عالم خیال میں مراہ میں مورک ساتھ وہ قائلہ خوت کے ہمراہ اور گریستانی برداں دواں ہیں، ذوق صفوری اور خوت وجست ہیں ہررہ ان کور شیم سے بھی ذیا دو فرم محسوس ہوری ہے، بلکرایسا معلق ہوت کے اس کا فرق دل بن کرد ھوک درا ہے، وہ ساریان سے کہتے ہیں کہ ان دھر مرکتے ہوئے دل ساکھ خیال کرے در فرم روی اختیار کردے۔

چینوش صحراکرشامش مین خدات جنش کوتاه در داو المنداست تدم اے راه روآ بهته ترین چما هر ذره او در د منداست مدی فوان کا نغیرس کران کی آتش شوق ادر تیز بولے نگتی ہے ، دل کی جراتیں تازہ ہو جاتی ہیں، ان کے پولے بوجی حرارت ا در زندگی کی ایک لہر در ٹر جاتی ہے اوران كاما زدل دردوا ثريس دو بهوك موثرا ور لميغ اشعار كم ما تعنف زن موف كام المعنف ال

پهروه ای عالم تصوری ربول اشرصله اشرطید وآل ولم کرمواو شرفین میں عاصر بوتے ہیں، درود وسلام پڑھتے ہیں، مجست وشوق کی زبان ان کے ول کی ترجان بن جائی ہے اور وہ اس مبارک وقیمتی ساعت سے فائدہ اٹھا کرا پناحال اللہ بیان کرتے ہیں، است اسلامیہ اور عالم اسلام کے حالات، اس کے مبائل اورشکلات اس کی آزمائشیں اور استحانا بین مغربی تہذیب اور یا دی فلسفوں اور تحر اپنی اور میں اپنے بیغام کی نا قدری کا شکوہ کرتے ہیں جمی ان کی آگویس احکمار ہوتی ہیں اور کھی دل کی بات زبان برا جائی ہے۔

اس مجوء النحاركانام النول في ارمان مجاز" ركعاب، اورهيقت يبهم وه لورس عالم إسلام كے لئے بہت مبادك تحد اورثيم جازكاليك مثلما رجود كلہ، بادسيم آج بہت مثلبا رسبت شايد بواكث وُن كِعلى لفت بارسي

افبال کایہ روحانی سفراس زمانہ میں ہواجب ان کی عرسا کھ سال سے تجافر تھی، اوران کے قوی کم وور ہو گئے تھے، اس میں جب لوگ آرام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور کوشرنشینی لیند کرتے ہیں، ان کوجس چیزنے اس طویل و مرشقت سفر رکا اور کیا اس کوفر ان محبت کی تعبیل اور مقصد زندگی کی کمیل کے سواا در کیا کہ اجا سکتا

باین بیری ره نیرب گرفتم فرانوان از مسرورعاشقانه كثايد يربه فكرآمشيانه يوآن مرغ كرد وسحامرانا و کتے ہیں کواس وقت جب کومیری ذندگی کا اُفتاب لب بام بے اکریس نے ر منرموره كالوروح كالصل مكن اورمون كالقيقي كثين بي قصد كما تواسس مي تعب کی کون ی بات ہے جس طرح شام کے وقت بیٹریاں اپنے ایٹے آٹیان کا طرف جاتى بن، اى طرح ميرى روح بحى اب اليخصفى آشيان كى طرف دانس جاناجابى

www.KitaboSunnat.com

کرمنظر اور پرمندمنورہ کے درمیان حب ان کی افٹنی ائی دفتار تیز کرونی ہے توداس سے عاطب او کرکتے ای کرسوار بہت ختہ و بیارے بیکن ناقدان کے اس شده كوتبول منين كرزا وه السامتاند وارتدم ركعتاب، كويايد ريك زارنيس ملكەرىتىم كالىكە فرىن بچيا ہواہے۔

كه داكرجت ته د مبارد برامت بيايش ريك اي محراورات

قدم متانه زد جيندان كركوي اب يكاروان مدينه دردو وسلام كى سوغات لئرايى منزل كى طرف وال وا الماس يُركيف فضاين وه تمناكرتي بي ككاش ان كواس كرم ريت يرايك السا سجده مسروووان كى بيتانى كے كے نقش دوام بن جائے و اپ دوستوں وكيمى الى ىدۇنىۋن كامنورە دىتىل -

درود بے فواند دمحل براند

جبس راسوزنا داغيماند

جيفن صحراكدمد يكادوانا برریگ گرم ا دآ در بودے

ذوق ونثوق كازياده غلبه موتائ وغراتى اورجاتمى كالثعار لبماخة ان كى زبان برجارى بوجات بن، لوكرجرت سر يَعِين لكت بن كريمي آخركس زبان مي اشعار إعدراب، بوتجهم وننيس آليكن دل كودردومجت سے اس طرح بحددية بي كدّري كوكعاف يين كابعي بيوش باتى نهيس رنها اورياني ك بغيرهياس كاتشنكي دورا خشكيكا فورموحاتي ب

اميركاروان آل كليست مروداد بآبنك عربيت زندآن نغمه كزسيرالي او خنك ول درميا باختوال زير

ماسنكى دشواريون اورشقتون مي ان كولطف آف لكتام بشب مدارى

كم خوابي اورك أراى مع مرور حاصل موتاب، وه اس داسته كوطول منين محصقال طديني كاروني كرت بكرايض ادبان ساس كافواس كرتي ركدوه اس سيعين إده دوردرازواست عياتاكراس بهاندسيدون وتوتى بحى كجد دراز موسك اورانظار كالطف (جوعثات كازاد مفراو ومبين كاسروينظ سمحاليب)دوبالابوسك

عم راهی نشاط آمیزرکن فنانش راجون انگیزرکن بميرا عماريان داودران مراسوزجدائي تيز تركن اى سروروشوق اوركيف وسى كرماته وه سادارات طي كمينها درد طيبر يني بن أوراي رفي مفرس كنة بن كرم ووان ايك بى العنك اسرین،آج ہم کواینے دل کی مراد برالنے اوراینے آتااور مرب کے قدموں پرای لكين تجيان كاموق طاع، اس الرائح بين ابي المحمول رس إسرى بٹالین چاہئے، اوراس بلاب انٹک کوجوع صسے امنڈنے کے لئے ہے ہیں ہے، تھوڈی دیرکے لئے آزاد چوڑ دیا چاہئے۔

مھوڈی دیرے نے آزا چھوڑ دیا جائے۔ بیااے ہم نفس با ہم نالیم من و توکٹ تر شان جالیم دور نے برمراو دل بگوئیم بپائے خواج جیٹاں رابالیم دہ اپنے اور رشک کرتے ہوئے کئے ہیں، کیا ویٹ نصیبی اور مام مرت سے کر یسعادت اور نفست ان کے نصیب ہیں آئی۔اوراس گداو اپنی نادلی کے بادم داس دہارشاہی میں نوازاگیا جمال بڑے بڑے دانشوروں اوراور گرفشیو کو قیق باریا بی حاصل ر ہرمی۔

میمان رابها کمترنها دند بنادان طوهٔ متاخدادند چونش بختر چرخم بونگائی درسلطان بدودیشتی کشادند کین اس سروردستی اور جذب و توق میریجی و دامت سلم اور المسام ایر کوفراموش نین کرتے اور پوری صدت بیالی اور قادر اکلای کے ساتھ اس کا صوبل کاب کا طرح کھول کررا منے رکھ دیتے ہیں۔

ملمان آن فقر کا کائے رمیداز مین اوموز آ ہے دلت نالد جرانالد نداند نگاہے یارسول الٹنگاہے وہ کتے ہیں کراس امت کی بڑی آز اکٹ یہ ہے کہ یام بلندسے گری ہے اور جو بقتے اور سے گرتا ہے، اتنی ہی اس کوچہ دلے آتی ہے۔ چرکیم ذال فقیرے وہ دئنگ ملمانے برگوم ارجبندے خداایں مخت جال دایا رہا دا

وهكتين كداس است كايريشال روزكاري اوراس كى لفظى وبدحالى كيوى وجبيب كجاعت باوالم بنين وافرادم والكأنظام بنين بنوزاي وغنلى فراس بنوزاي كاروال دوازهام زكارب نظام اوج كويم توى دانى كرلمت إلام وه كتي إلى كون من ابوه تب وناب اوراس كاندوه والحراير كاصلاحيت باتى نبين رى جواس كاظرة المياز تفاءاب وصر سعاس كى نيام يقرير اوراس کی کشت ویران الله وگلسے محروم ب ناندأن تاج تب دون البن فرويد لالدازك ست خوابش نيام اولتي چول كيسة او بطاق خان ويوال كابش ووكعة ببركريدامت البناسراية ارزواور ذوق جنوس محروم اوكرنك لو يں گرفتار ہوگئ ہے،اس كے كان زم ونازك نعول كے توگر ہوگئے ہيااورموال ثر کیآوازاس کے لئے نامانوس موحکیہے۔ تنىاز دوق وسوق آرزوكرد دل خود را اسپررنگ ولوکرد كر گوشیش باطنین بینه فوکرد صغير شابها زال كم شناسد اب نساس كي تكويل تقين كانورا ورشق كاسرور بداس كادلكسي كى حبت ين مخولاس كاسيدكى كى يادس معودب، ووصورى سع ببت دوراو منزل مقصودسے ناآشناا وہمجدے۔

بیتم او نورونے سروالت دول درسینهٔ او نامبوالت فرایات مرکب او نام با دا کرمرگ او نام ان بصورات

محروه اس كے شاندار ماضى كاموا زراحب اس ير لطف وعزايت كي نظ خاص هی اس داخ دارحال سے کرتے ہیں، وہ بڑی بلاعت اور فوش اسلوبی کے ساتف كتية بريكس كوآب فيطاع الذيبارس بالانفاا ورنازونع من ركعاتفاوه أع ان صحراؤں میں اینا رزق تلاش کرنے اور درید در پھٹکنے برمحد رہے۔ مپرسادمن که والش میان آ دمیش مدگرون آسان است برآل مرغ كريروردي بانجير تلاش دانه در حواكران است وه لادنسيت كاس طوفان بلافيركاذ كركرتي بي بوعالم اسلام كاطرت تیزی سے بڑھ رہاہے، ڈاکٹر محداقبال (جونو دفکسفہ پیاسیات اوراقتصادیات کے عواص تصادراس كاكوبيركوبيان كاديجا بواتها) إيلى طرح تحصة تفي كم عالم إسلام ين لاد منيت كاسب سے طراد است خالص اوه برتنا را نقطة نظر روحاني خلا "اور "تلب كى برودت" بيم مسرفانه اورار تقراطي زندگى سے اس ميں اور مددل تھا ج وهاس بات ريفين ركفته نفي كرلاد بنيت كحاس سلاب ادرماده برنشانه مواشخ فليفر كامقابله أكركمى جيرس بوسك بوده زبدا ورمجبت باس يراكرك فيجيز غالب ٱسكتى بة تووة صرت الوبكرصداتي وشى الشعند كي زابواندا ورعاشقان زند كي بوه ملمانوں کے لئے اس شالی زندگی کا ارزو کرتے ہیں، جوزندگی کے ہرشعہ برا الانداز دوده سیختے بی کواگرایی زندگی وجودی آجائے قرماری دنیااس کے ماسمنے

مرهها نے اوراس کا احرام کرنے پرمجبور ہوگی۔ دگرگوں کر دلا دہنی جہاں را زائل بدن گفتند جاں را ازاں نفرے کہ باصر ہی دادی بنوے کوراین آسودہ جاں لا وملمان كتنزلكاسب فقرواقلاس اورادى وسائل كى كى كوئيس سجهة بى بكراس كى توجياس شعلاندگى كى انسردگى سى كرتے بى بوكسى مديں ان كے مين كے اى فروزان تھا۔

ده کیتے ہیں، جب بید دولی اور نقط کی الترکے لئے سجدہ دیز تھے اور کسی اور کا اقتدادا دوافقیا آسلیم نمیس کرتے تھے ،اس و تست خبنشا ہوں کا گریبان ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن جب یشعلد سرد ہوگیا توان کو درگا ہوں اور خالقا ہوں میں ہناہ لینی مڑی۔

كرييان شنشابان دريدند فقرال تابمسحد صف كشدند وألأتن درون سيذافرو ملمانان بدرگابان فزیدند وهُ المالون كَا أريخ كاجائزه ليقي بن اوراس كاليك ايك ورق الك كر ديكفته إيداس بي ان كومكر كالبي جنري لتي بن جن سے اكي سلمان كا مرشرم و ندامت سيجك جلامي ببت كاليى بيزي المنة آقى بي بن كونوت عدكالمكى تعلمات اوراس كى اعلى قدرول اوراصولون سے كوئى ساسىيە تنيين،ان كوبستى مشركانه بانبس بنيرالشركا برمنش مجابروظالم بأوشاجون اورحكم الذن كأخرشا داور ان کی مدح سرانی کے ایسے نمونے نظر آتے ہیں جن سے ایک نیورا ورخود ادانسان كى بيتانى عرق ألود مونے لكتى إنال خاموش كے ساتھ ايك ايك چيزد يجينے جاتے ہیں،اورآخرس بڑی صراحت اوراعیزان \_\_\_\_ نیکن بڑی بلاغت اور اخصارك مالفوكت بي كري إت تويث كران بيتيون كرمالة بم مركز آپ کے ثنایان شان ستھے ہمارا انساب آپ کی طرف آکی شان میں کھلی

ہے ادبی ہے۔

ننالم ازکےی نالم ازنولیش کراٹایان ٹان تونبودیم

وه عالم اسلام پرجوان كاديها بحالا اورجانا بهي نائي نائيدا هذا واره ايك نظر دائيج به ، اورا پ جائزه كا حاصل پر جائيج بين كه ايك طرف خانقا بورگا مبوخالي چى ، دومري طرف دانش كابي، عبدت دجزأت سے عادی بين، ان كا كام صرف بيده گيائي كم طرك كي بوت مفركو بار بار مطى كي ايس، ادب و شاعري مود و به روح اور دلي جذبات سے كوم بين .

سبوئےخانقا ہاں خالیانے کندکمتب رہ طے کردہ رامے زبزم شامواں افسروہ رفتم نواہامردہ بیروں افتدارنے وہ کتے ہیں کہیں نے دنیا ئے اسلام کاکور کور بچھان مادالیکن وہ کم لما ن مجھے نہ طاجوموت سے لرزہ براندام ہونے کے بجائے موت اس سے لرزہ براندام ہوا کہ جوخودموت کے لئے بیام موت ہو۔

بَاں بالے کر تجیندی پریدم بود نغمائے فود تبیدم ملانے کرگرازف بلرزد جمال گردیدم داور اندیم دہ ملمانوں کی پریٹاں خاطری، آشفت سری اور آوادہ گردی کا راز فاش کرتے ہوئے گئے ہیں، کر ہروہ فردیا جاعت ہودل تو کھتی ہے لیکن دار ہنیں رکھتی ہے، محبت کھتی ہے، کین مجوب سے ناآشنا ہے، دہ دمجی ادراطینان سے ہیئے محرم رہتی ہے، اس کی تمام قوتیں ضائے ہوتی ہیں، اوراس کی جدو ہر کھی ایک خرال اور

اكم مركز برقائم بنين رتتي فيبين فدا بكريتم ذار ملمانان جوازارندوخوارند مراآدی دانی کرای قرم دلےدارندو محدب مارند لكن ان تمام وصارشكن عالات كم با وجود ومسلم انون سع بدول اورخدا ی در مت سے مالیس تنلی، لکر اس مالیری، دو سرون براعتماد کرنے اور ہرجیر کودو سرو كى نظر سىدىكىنى كى تلقىن كرنے والوں يرسخت تنقيد كرنے بى اور برات وروسى كية بي كرم ك نكمبان من خارك إلبان ب شيري، ان كالفين مرده ومحل اوران كى نكاه متعاراور رمين منت اعيار ب-نكهبان ترم معادد راست يقينش مرده الوثيش فيرات زاندازنگاه او توان دید کونیداز برگرباب خیراست وه كتة بن كوسلمان أكرجيد فيل وساه بن بمكن ان كاظرت بادشاجول سے زیادہ عالی اور نکا دسلاطین سے زیادہ ملبندہے، اگر تھوڑی دیر کے لئے ان کوانکا مقام دے دیا جائے توان کا بیجال جال افروز جلال عالم گیرکا منظر بھی پیش صميراوشميربا دشائ است المال كرويضل وساعة جال اوجلال كيناب اكراورامقامش بأزبخشند وه اینا اوراس عصر کا ذکررتے بی س سے دہ برسر بیکار بی او دیج قدم قدم يران كے لئے أيك تقل آزائش اورامتحان م. كرفتم كي متا خرم جنون بين وبالتمشري

بگاه انقائے برسبربام کمن باعصر خولین اندرستیزم اس میں کوئی شہمیں کہ اقبال کی پوری زندگی عصر جدید سے شکستی ہی گزری انھوں نے مغربی تہذیب اور اور کی جزأت روشن مندی اور کہرائی کے بڑھ کر سخت تنقید کی اور اس پردہ فریب کو چاک کیا جس نے اس کی اصلی اور کمروہ شکل کو نکا ہوں سے چھپار کھاتھا، وہ حقیقت میں کی شل کے مرتی یقین و تو داعتمادی ، نیز اپنی اور اسلامی تحصیت کے کمل شعور کے حاصل اور ادی مبیادوں اور ادی طرز فکر کے زیر درست مسکو تھے، اور ان کو یک کاحق حاصل تھا۔

چوردی دروم دادم اذال ن ازوآ موخم اسرار جال من بدور فاند عصر کمین امو بدور فاند عصر روال من

وہ مزبی علوم سے اپنی بنا وت اس کے جال سے پچ تکلنے اور اپنے عقید وایان اور خصوصیات کی مفاظت کا ذکر تے ہوئے بڑا قائند راند دعویٰ کرتے ہیں کہ انھوں نے مغربی فلسفہ و تہذیب کے آتش نم و دیس شان ابراہی کا مظاہرہ کیا، وہ نخر وسرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ انھوں نے ان علوم کے مغرکو حاصل کر لیا ہوست کو کھینگ دیا و رہی منیں بلکہ کا میابی کے ساتھ اس کے جال سے اہر بھی آگئے اور اس کے طلعم پوشر باکویاش پاش کردیا ہم نے مشرق و مغرب دونوں کی نظر مندی کو کھی

> زلودم دار مودامش سم به نا را وچه به پروانسم

طلېم علم حاصر راشکستم خدا داند کر انن پر براہیم وہ اپناس زعگ کا ذکرکرتے ہیں، ہو اورب کے بڑے بڑے شہرون گردی تھی اور جمال خشک وافسروہ کتابوں، دقیق فلسفیاند مراست جمال فقد انگیزاور دل آویز و فوشنا مناظر کے سواانھیں اور کچھ ناس سکا، اگرکوئی چیز بی تو وہ فو فرامی تھی، جس نے ان کو ان کے وجود سے بھی محودم کروینا ہیا ہا۔

برا فرنگی بتال دل باختمن ناتب دیریاں بگراختمن چنال از نوشتم بیگانه بودم پودیدم فویش رانشاختم من اب همی حب ان کوان دلون کا دیرانی دیے فری یا داتی بے سان کا قلبیت معانة اصلام مدیسات

يروصنت والقباص طارى بوج مكب

دوبرے اور چین کے ما تھ کھتے ان کرمیخان مغرب بی بھی کرمی موائے دردسرے اور کچید الماء اس زیادہ بسوز، بے نواور بے کیف شب وروز کچھ اپنی لیس کا دستیں ہجان دانشمندان فرنگ کے ساتھ گزیدے۔

فقيم از وفايم برج فايم دل كوي والثن از كرك كايم مرادر كايم مراد كرس ورده فيفن نكايم

پھردہ اس طبقہ کی طرف متوجہ و تے ہیں، بوعلم دین کا نائندہ مجھا جا تاہے
دہ اس کی خشکی، مجود، مجست اور موزدرد ل سے محدوی، معلومات کی گرم بازادی اور
اصطلاحات کی گراں باری کا حشکوہ کرتے ہوئے بڑے شاعراندا ویہ بینے انداز میں
کہتے ہیں کہ اس کا صحرائے حجاز زمزم سے خالی اور بیت الشدے محدوم ہے وہ کہتے
ہیں کہ جاندے دیگر بیان کی فیمت تو بریت الشاور آپ زمزم سے ہے، اگریہ ناہوں تو
ان بیتے ہوئے ہوئے انون اعد خالوش بہا الدوں سے کیا ذاکدہ ؟ اس کا مالک ہے
ان بیتے ہوئے دائے بہ جوعلم دافر، زبان گرافتان اور ذہن درما کا مالک ہے
لیکن اس کی آئے مجست کے ایک آنسوا وردل کی ایک تو پ سے سی ناآشا ہے،
لیکن اس کی آئے مجست کے ایک آنسوا وردل کی ایک تو پ سے سی ناآشا ہے،
سے صحد میں اس مرزمی مقدس کی صرف سے تا اور گری آئی ہے جنگی اور نمی

دل ملا گرفتار سخنست نگاب ست در تشخش نغیت ازان بگریخم از کمتب او که در ریگ مجازش نور نغیت وه کفتای کویس نے ایک بارخیرالته ریجر دسر کیاادداس کی مزامی دو وبار اپنے مقام سے نیچ گرایا گیا ، یہ وہ جگہ ہم جمال نور تمثیر اور سن تدریکام نیس آتا بہت نیچ گرامکتی ہے۔ بہت نیچ گرامکتی ہے۔

د لِ فودرابدستِ کس ندادم گره از دوئے کار نود کشادم بغیرانشرکردم تکیریک بار دوصد باراز مقام خودختام وه کتنے بی کراس بے اخلاص دبے سوز شدیس جو منفعت رفصلحت کے سوا کی اور پیزسے آشانہیں، اور ش کا مصنوی ایروانی ول برنتم کے لطیعت اصامات اور مخلصان جذبات سے عادی ہے، میرے لئے موز دروں کی آگ بی جلنے اور فون مگر پینے کے موالور کیا ہے۔

بگایم نانچهیم بیزیازاست ول از سوز درونم درگدازاست من واین عصر بی اخلاص فیلو گجیامن که آخایی چه رازاست وه گفتهی مشرق ومفر بکی جگریم او کی تهدم ویم از نهیس بین ایناعم ول فوداین بی دل سے کمتا بوں اوراین کو بهاتا بوں۔

من اندر مشرق ومزب غریم کرازیا دان محرم بے نصیبم غم خودرا بگویم با دل خولیش بیمعصو ما دغربت را فریم ان کواس کی شکایت ہے کہ ان کی خلصا نے نصیحتوں اور شوروں پرکسی نے عمل نیں کیاا دران کے خواعلم کاکسی نے بھیل نہ کھا یا، انھوں نے شاعی بیرجس ویش خیب کی ترجانی کیاس پرکسی نے کان مددھرا، سبدان کو ترجان حقیقت کے بجائے محض خزل خواں اورغزل کو سبجھتے رہے۔

بان رازے کرگفتم پے نروند زشارخ نحل من خرائخوردند من اے میرام دادا د تو توجیم مرایا دان خزل خوانے شمروند ده رمول الشرصال الشرعلید و سلم سے شکایت کرتے ہیں، آپ کا حکم اور فران تو بہ ہے کہ بن لوگوں کو زعر گی اور میتا دوام کا پہنام بہونجا کوں، میکن یہ نامی شام مجھ سے میں عالبہ کرتے ہیں کہ عام اور میشہ و شعراد کی طرح میں لوگوں کی تاریخ وفات شکا نکا الد تو تلوی کہ تاریخوں ۔ توگفتی از حیات جا و دارگئے گوش مردہ پیغام جاں گئے دولت ایں وال گئے دولت کی شام اور دو موزا در لوجی کے ساتھ اس بات کی شکایت کو تاجی ہو اور اس قیمت ہے، اور اس میں انھوں نے بڑی قناعت اور زہد کا شوت دیا ہے، وہ کہتے ہی کہ این ساری ساتھ کھول کریں نے بازار میں رکھ دی کین کوئی اس جنس نایا ہے کا فرید ار نظار تیا ، مجھ سے زیادہ عزیب الوطن ، بیگا نہ اور تنااس دنیا میں اور کون ہوں کہتے۔ دنیا میں اور کون ہوں کہتے۔

دلے برکف نمادم دلبر نے بیت متاع داشم غارت گرفیت درون سیدامن منزلے گیر مسلمانے زمن نما ترضیت آئزیں وہ سلطان ای سعود کوخطاب کرتے ہیں ایکن ان کا روی سخز، دراصل تمام عرب بادشا ہوں اورعا لم اسلام کے سربرا ہوں کی طرف ہے اس میں انھوں نے خیر ملکیوں پراعتماد کے فتائے سے آگاہ کیا ہے، اوران کے بجائے خواجر اوراس کے بعد فود پر بھروسہ کرنے کی دعوت دی ہے۔

وه کتے ہیں کہ اگر طناب تہاری ہے توجاں چا ہوا وتیں وقت جا ہو اپنا خمہ کا الرسکتے ہوا ور ہر حکومنزل بنا سکتے ہوا وراگر دہ نیس تو پیرستعار کے کر تم آزادی کے ساتھ کوئی قدم نہیں باط حاسکتے۔

وه كمتة إن كرذراا في كولهجان كاكوستش كرو، اس روك زين ان

خ کودہ مقام حاصل ہے جس کی شام دوسروں کی تحرسے زیادہ آئینہ فام ہے۔ تراندر بیا بانے مقام است کرشامش بوں تحرائینہ فام ہے۔ بسرط کے کواہی شیر گستر طناب ادر گیرالی تب وائی

## شكوه اورمُناجات

اقبال مردس تحے، ایمان وقعین پرانھیں پورا بھروستھا، وہ اسے اپنی قوت کا داز اور سرائی ایم ایمان کھنے تھا۔ وہ اسے اپنی سرے کا داز اور سرائی ایمان کھنے تھے۔ وہ اپنے ایک شعریں کہتے ہیں کہ موقعیں تو اپنی ایک شعریں کہتے ہیں کہ موقعیں تو لا الا الا اللہ اللہ بری پنیت اور اس کے کھلے ہوئے معنوں کی تصدیق کے سرائی کھنے ہیں ایکن میں رکھتا الیک انبار لگائے بیٹے ہیں ایکن میں اور اس کے معلی تقاضع تک ان کی رسائی ہنیں، گویا ان قار ونوں کو اپنے خزانے میں مستقید ہیں کی رسائی ہنیں، گویا ان قار ونوں کو اپنے خزانے میں مستقید ہیں کے اور اس کے مستقید ہیں کے اور اس کے مستقید ہیں کا دونوں کو اپنے خزانے میں مستقید ہیں کے دونوں کو اپنے خزانے

قلندرجزدو ورف لااله کچه می منین رکھتا نقیر شهرقاروں ہے لغت با سے عازی کا!

اسىطرى بىنام محدى اورخصيت بنى سانساب انسين برت سرمدكر كزين تقادده ان كيمواكس اوركمتب فكرس استفاده ادركس ادرستني سرمراني هرت وعبت كفلان تجفة تفاوه البخاكي شوس برام يرتا شركيم مين وهن رساني،-

نواح انگاه دارا بروے گدائے ویش آ کرزوے دیگراں پر تکندیالہ را أفرعمز ببان كابيارى كاسليل رإتفاا دروه بحويال ينتقيم تنفي كم بباندهی اسلام شخصیات کے فقعان نئی نسل کے معزبیت کی طوف رجمان اور ايني منام مع غفلت كه احمارات في الني بقراركرد يااواس موقع رجذبات كى شرت نے ان سے بہت سے مؤثر شع كملواك، ان مي الفول نے المحقوط اللہ علىروكم كاخدمت برومين ومووص كاورعاكم اسلام كأذبني اوركل بساعه كاوج كے لبدروال ،اورنشا لك بداضح لال كى شكايت كى اوركماكة حضور إين اس امت کی شکایت کرا چاہتا ہو تس پراج موت کا فوت طاری ہے، آپ نے لات ومنات كي بن تورد يداور دنيا كا زمر نو تعمير كا وراس كي بيره علي الما یں جوانی کاخون دوڑادیاجس کے نتیج میں آج دنیا کی ایمان رفقین، دوق وقوق اورمبادت وتقوی کا دوردوره ب، اورآب کے کلمب وه بداری اورصنوری ادراوروسرورماصل كررى ب، بمرهى ايك بت يرست مك بي بيدابو سيء ليكن ككئير سألى إجاسيهم لمندمو كلخ اور بوم تون اورسنياسيون كاكم .... برنيس مجكايا وريد دليي دلية اول كوسيد ع كفا ورنباد شامول ا ور وزیوں کے آسانے کی خال بوی کی، برسب آپ کے دین اورآپ کی منے تیج

م فر نعی آپ کے اس خوان بنا "ے زردبانی کی ہے جس سے ایک عا موراب، آبيى كى دات اورآب كارشادات اس امت مروم كاسرائ ذوق اوروهدر فرق صدلول سيندم بن اورآب كا تعلمات بن كرميب باست ، فقری می توددار، ادر تراجی می مجی نے نیاز ادر آبردداری ب اسکن أي عالم اسلام نے اپنی قوت و تمیت کا بیتر حصد کھو دیا ہے۔ دار إن اي قوم دااز تويرك اعتواع واركان والمانورك تازه كردى كائنات كمنه را برخى لات ومنات كهنه را توصلوة صبح ، تومانگ اذال درجمان ذكروفكروانس وجال درشب اندليشه نوراز لاالا لذت موزومرورا زلاالا فيصوركا منال افكندهم نے خدا یا ساختیم ازگا ونو فيطواف كوشك لمطان ومر في سجود مين معبودان بير فكرما يرورده أحضان تست اس بما زلطف لے الاست توم را دارد به فقراندر عنور ذكرتوسرمائ ذوق وسرور مذب تواندردل برراه رو اعمقام ومنزل مرداهدو مازلم ليصوت كرديدا نخال زخر بردكها شعاد آمدكران افنال فدمت درالت آث مي كتير الي عالم اسلام ي بست موادد عرب وم کود کھالیکن آپ کے بیروول اور یا دکرنے والوں کو بہت کم لیکن الواس ك نام ليادك كوبروك إلى الاى جواف ك ولمغ روش اليكن قلب وضمة زارك ہو گئے ہیں،ان کی جو انی تری ونزاکت کا نموزے، رجائیت،اور موزنظرے

ان کا دامن خالی ہے، وہ غلامی کی افتاد پر پیدا ہور ہے ہیں، اوراسی طرح کی تعلیں
کے بعد دیگر ہے ہمنے دی ہیں، وہ نوئے غلامی ہیں اسے بختہ ہیں کہ زادی کا تواب
بھی نہیں دیکھ سکتے ، تعلیم جدید نے ان سے دینی احساسات بجین کر انھیں جی فیت بنادیلے، وہ خرب کے بچھے دلوانہ وار بھے جار ہے ہیں، ایکن انھیں انٹی تھیت کا بیتہ نہیں وہ خرب سے بھیک مانگئے اوراس کے بدلے اپنی دوح اور خم کر بھیتے ہیں، اس طرح بیشا ہیں زادے وہ مولے بن کے ہیں، جو نعنا کی ومعتوں کی تاب بین سال سکتا۔

نی سل کے معار .... اور اسا نذہ بی پوئلہ نکے ہیں، اس لئے وہی ہوئی دی کی تعلقہ کے دی کی ہوئی دی کی تعلقہ دیا در اسلامی است کا گاہ کرسکے آئی فرنگ فرنگ نے نامی کی طرح مجھلادیا اور استایت مطلب کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ اور است مستح کرکے رکھ دیا ہے۔ اور است مستح کرکے رکھ دیا ہے۔

ملمان آج موت وشهادت كالذت مي بخبر بويكا به الدلاهاله كلاحلة كالقين كهوچكا به السرحيات چندروزه بى كافرمرم كاري المارية كالمارة كالقين كهوچكا به السرحيات چندروزه بى كافرمرم كاري به اورائيم آن بري كل تنوانسانون كافوشام ارائيم آن بري كل كان الماري تراش كرر با اورافرنگ سے نفراهنام درآمد كرر باب مي بوقد مواند كار كان الماري كار با الموكان بهي مغرب في موري نهيں كيا بلك بغير لائے اس في جا ما والمار مورمون كام ورست محمد المار ويسين سے تنذيب جديد كام واثر كان مورمون كام ورست محمد المار ويسين سے تنذيب جديد كام واثر كان مورمون كام ورست المان ويسين سے تنذيب جديد كام واثر كان

درج كرديدم ويم دووب مصطفاناياب والذال إلي ظلمت كالوضمير فبالجراغ ايمللمال زاده روش لمغ دروان زم دنازك وراز أنذو درسنهٔ او زوزمیس ای غلام ابن غلام ابن خلام کمنن از و معدر بدی دود وميت اندليثه ادراحام ונפערטון שורוגלונ الازوديكادال تافك نان وي والدادمة نال زيداي فاوكش الماناك وادادانا لهائي سوزناك انفغالي للكول نآاثناست دانهيس اندم فان مراست شخ كمتبكم موادوكم نظر ازمقام اوندادا دراخر أتشافرنكيان بكداختش لينياس دوزخ د گرکسافتن موس وازرم مرك كافييت درولش لاغال الملتفيت كشة افرنكيال فيترب حزب ابرانون تتذب غرا والألك بندة الترست توازان توع كجام اوكست تاسلمان باز بيندولش را ازمانے رگزیزونش را اقبال التجاكرتے بن التي بهوارگردول ركاب إخدارا درا دير كے لئے وكاب وسيكا موقع ديج كراين احزان وألام كابيان كرسكون حالانكرميري زبا كك اورناطقة مربكريبان إدران وادب مي شكث بي بنون كمتابيكم دوست قريب ب تاب كويانى بداكر ااورادب انع بوتاب كفضول كون

عيور ل ندكرا درآنكميس كعول كين توس شوق اوب كے قابس كالما كا شهدوالاالكفس درش عنال حريث من آسال بنا مرزبال أرزوآيدكمنايد تابلب و كاند كردوشوق محكوم ادب اي بكورشم كبثال بين آل گورل کثالے دروند حفنورس وه ميدلاغ وزلول بول حيكسي عياد فينب وجهاليكن ده آب كاطرف بعال كراورايك اليدليرآيا ميري آوان و كاردوس وب كى اوردل كاشعار زبان تكنيس آتا، ميري آتش نفسى اب دل كي آك يضالي وري ے، اور قرآن نجری لذت سے حرم ہواجا تا ہوں وہ نفس میں گا تجا کش میدین ہو وہ اس میں اسپرین کرہی رہ سکتا ہے، حالانکداس کے لئے تواسے لامحدود فضاؤں كحاجت اورسكوان أسافون كحضرورت بي ميرى صماني اوردهاني بياريونكا اس كرسواكوئي علاج منين كراك إلك نظرت مين نوازدي بطيبون ك تشخ میری بیارروح کے لئے سازگار نہیں میری نطافت طبع کووی کمیلی دواؤں کو تحل نهين بيرب كريبيم يرزم كيج اوركوني داروي فالكوارتو يركيفين وهيرى كي طرح وص كيدان والون كرميري نوائ رفته مجع والس طي تمن كاتما كي فقا كرزيادة تن بوت بي، اور تفيق ما يك اين كروراور بياري بي كوزياده

گردنوگردوتریم کائزات از توخوایم یک نگاواتفات ذکرونکروعم وعرفانم تینی سیکنتی ودریا وطوفانم تولیًا ایریناه من حریم کوئے تو من بایریدر دریدم موئی تو

جائىين

آواذاں در نے کہ در معان وقت آ گوشائیٹم فودا نے کہ من است
پوں بھیری از توی فراہم کشود تا بھن باز آیداں دونے کہ بود
ہمر تو برعاصیاں افرول تواست در طابختی ہو ہم ادراست
افیال ای کون جاری کھتے ہوئے کہتے ہیں پر ساران شب کے ساتھ
ہیشے شکہ آزار ہا ہوں، ہیری تندیل کو اور فروزاں کردیکئے آپ کا دیجو ددنیا کیلئے
ضعل ہمارتھا اور جی انسانیت کیلئے موسم فوشکو اور کیوں نہ نیم جانفز اکا ایک
جھون کا بیری طرف بھی آئکٹے اور آفتاب عالمتاب کی ایک کرن درّہ محصر کو جیکائے
جھون کا بیری طرف بھی آئکٹے اور آفتاب عالمتاب کی ایک کرن درّہ محصر کو جیکائے

میری دوشی طبع نے فقہ واسرار دین وخریعیت کی پنجادیا لیکن میدانیال میں میری ہمت تواب دے گئی میری ہم فریا د فاراشکن سے جی زیا دہ شکل اور روح فرسا ہے، مجھے اس سے زیادہ قوت وہمت اور صلاحیت کی صرورت ہے کہ میں عصر عاصر میں اپنی صلاحیتوں کا صبح استعمال کرسکوں آپ میری شمشر آبداد کی

مان تزردي كريكندم، مين وبرسفالينس

میں نے اگرچراپی زندگی ضائے اور جوانی راٹھاں کی ہے، میں ایک شئے لطیعت جے دل کھتے ہیں اسے میں نے محفوظ رکھاہے، اس کے بارسے بیا ہی ہمینہ خود دار دھیرت مندر بااس کئے کو اس پر شروع ہی سے آپ کے سمندنا زکا لفتر کھنیا بہت تفا ۔۔۔۔۔ ہوغلام دنیا سے کوئی مطلب ہنیں رکھنا وہ اپنے بالکہ ہی کی رعنا اور مربانی کا جویار ہنا اور اس کے ہجروفراف کو موت سجھت 
> اے وجو د توجیاں رانوبدار پرتو خودرا دریخ ازمن مدار قدرجان ازير توجانان بود خود بداني فدرتن ازجان إور تازعيرالتزرارم بيع اميد بإمراشمشركردان مأكليد فكرمن درفهم دبي جالاك يب تخركردا يسازفاك من زست مخنظ دارم فزون ازكووكن تيش امراتير تزكردال كين برنسائم ذن كدير كو برنيم مؤنم از نوکتنن کا ونسرنیم كرج كشت عرمن بعاصلات چزکے دارم کہ نام اورالیت كزسم شديز توداردنشان دارش بوشده أزحيتم جمال ىندۇراكو ئۆلىرىياز دېرگ زندكاني يصنور فاحمرك

له ملطان صلاح الدين الوبي كاطرف اشاره مع بونسلا كرد تفي

بنده خودرا صغور بؤود طلب دوسّانش از مم اوبے خبر تفت جاں از نغم بائے پہیے کا مطال بگذشت و کا کام اوکر کیرکا روائے دیگرے نالاس وائے دیگرے نالاس وائے دیگرے ایکه دادی کرد راسوزعب بندهٔ بچون لاله داخ درمگر بندهٔ اندرجهان الان پونے درمیا بان شل چوب نیم موز اندین دشت ود سینجاور جان دمبحوری بنالددرمان

\*\*\*\*

## اقبال قوميت وطنيك

اقبال وطن دوست بن بكن وطن پرت نهين اس ك كراسلام في حب وطن كوايان كانقا ضاريجية بور يري نهين اس ك كراسلام في ور حب وطن كوايان كانقا ضاريجية بور يري اس كار پرت ش وطن عصبيت بي نين اس كے ك اعظى عصبيت سے دوكائے — اسلام فے وطن عصبيت بي نين بلك رنگ ونسل رزبان اور تهذيب كي عصبيت اور تعصب سي جي نئر كياسي الا انسان كوان تام جي و هي محصوف كي موندون اور تنگ و تاريك داكروں سے باہر نكال كرين الاقواى انسانى برادرى ك شاہراه ير الكو اكراكي واكر ول سے باہر توسيت (NATIONALISM) اور وطنيت جس كا سرخي ورب كى سرخين مي اقبال كى نظرين شرك اور من برى سے كم نيس الحين اسلام اور توم برى ميں كھلات اور نظر آتا ہے۔ اور وہ اسے غار تكردين ،اوراس كر سريون كو خرب كا كفن تبات ني اس معالم بين اتبال كاذبن شروع ہى سے صاف تفاكد اسلام اور توم تومیت دوطنیت کا قائل نیس بی ان لوگول سے متفق نہیں جو یکھتے ہیں کہ اقبال پہلے دطنیت کی طرف آئے پھر طمت کی طرف، بلک منجے یہ ہے کہ وہ شروع سے آئز تک وطن دوست ہوتے ہوئے بھی طمت اودا سلام کی آفاقیت کے قائل رہے ب<sup>6</sup> فائز کے بعد کے کلام میں ان کے پیٹھ اس دعوی کے شوت ہیں بیٹی کئے

نا بايصارلت كاتحادون س زالارا يستبار ساموكي مارنايا موديرت من بهاري كمس بالطون من كمان كآناكما كاجانا فريج إقيادن بانك درامي اقبال فاينا نقط نظر بالكل واضح كرديا تفاكملت اسلاميك طاقت، كى وطن سىنىس، للكرتوحدا وروحدت ملت سے، ان كاخال م نيدى كائنات الناني اوالعزميول كاجولائكاه مئاس لفكسى مقام وسرزين سىندھ جا نا تباہى اور آزادى كوكھودينے كمراد ماورائے باؤل ليس بيرى ڈال لینے کے برابرہے ۔ ان کا کمنا ہے کہ بجرت کا اصول انسان کو عالمی انسانیت ادرعالمگیرانسانی برادری کاایک غطیم سبت تھا، جیے صفور صلحالتہ علیہ وسلم نے درس گاه نبوت سے دیا۔ ان محقید امیں اس قوم پری اور وطن کی بیجا ظرفداری اورق وناحق بإسداري كيسب تومول بي رفابت بيدا جوتى مي التحصا ك سراٹھائلے، سیاست میں بے ایمانی اور بے اصولی رونا ہوتی ہے اور گا قانون كورها والمتاب، ابن نظم وطنيت من الفول في صاف طور برير خيالات بين كي بي،-

اس دوري اور جعاً اوية ما أن في بناك روش لطف وكم الو

تهذك أذرني ترضوا يعنماد م نے تھی تعمیر کیااپنا حرم او ان ما زه خداؤن سطاست وطن ب ويران اس كاب وه ذيك كفن يئت كتافيدة تمذي ي غارت كركاشا درنوي بازوتراتر يدكاتوت مع فوي الام ترادي بالمصطفوع نظارة ديرينه زمانكو دكھا دے المصطفوي فأكرل سيمت والافي دورهای تونیجه بنای ده بحرب زادوط به ورای مة ترك طن منت محبور اللي في الماي بوت كاصدات واي گفتارىياسىتىن وطن ادرى كيدى ارشادنبوت مي وطن ادري كيدب اقوام جمان يب عدقاب تاتي تسخير بتصو مخارت آواس فالى عدائت سيآناي كروركاكرمواج فارت والي اقوام س مخلوق فدا متى عاس قديت اسلام كى دوكنتى باس اجال فيسلمانون كوطرح طرح سيلجعابيب كرطت اسلامير كالسامليان عقيده اوررسالت محري كي إبديت وأفاقيت برب اوران كي قوت كالرحثيم ال كى مدم ب كرساته والبتكي اورلى اتحاد واعتاد ب، ال كالدب برمقام

ادر بران كلف اسراد فدى ب الفول فيقعيل كرا تعبايك

لمت اسلاميه ايني ايمان وعقيده اورايني نظام حيات كى وجرسے زمان مكال ك حدود وقيود مع بهت البندع، الفول في اليه المين اور ورفر فن كارانه اور حكيمانداندازين مليت كواس كاخودى سروشناس كراياء اوراس كيميام وتقاكا كا فاتيت ادرعالكيرى يرندرديب-

انعول فياس كمته كاعبى دصاحت كى بكراسلام ادوسلمال كى ملك و مرزين يراخصارنس كرتاسي لا مكى مدودى تبديلى رائى ودع وندال اورنتخ وشكت بسےاس انداز میں متأثر نہیں ہوتے جس طرح ملک ونسب پر

انحصار كھنے دالى توس ہوتى ہں ۔

ياك باردون مردال إلى توده يوست بركم بالمرع كنايرا نشيم كوتعلق نهيل المفي تودمطعا تكااراك مطانع ايى لمت يقيا ما قوام مزي رك فاع تكيب ي قرم ومل الى أكي عيت كلي لمك فأنس الخمأ وت ذريع متحكمة دابن بالمستقوا وميتكما دنياك اسلام "ان كاليك تؤرّ نظم باس بي الفول في دكھايا بكر الم مغرب كاكوشش ب كرفود عالم اسلام كوايك دومر يسالك كرديا ديا جلريرة السمس النحول نے لمعت كو

ان چالول سے ہوشار دمنے کا تلقین کی للمنت مخرب لمستك كيفيشك

جائب اولاتخاد لمت وكبي عنبوط نهو

المرف كواح بل مؤكر ويتكافئ ى زاينے عطار دست غافل ذكرا المك التوكاك المتكافعين

الثاطاع إلى كمقسط بكايخ دبط وصبط لمست بصلف تمثل كانخا فيل كرما حل سي كرتا بخالكا فنع الكيون لم وم كي إبان كه لظ ترك تركابى بوبا اعراني والاكم وركالتيازنك فورسطاكا سْل الرسلم كارب بريقدم وكي الوكرادنيا سيتحا نعطاك دمكن نظم طوع اسلام" مين فرملت بيسه بنان رنگ ولو کو توط کر آمت میں گم ہوجا ىدارانى رە ما قى ئەتۇرانى مذا فغ كا يبدى وه خراسان پيافغاني وه نوراني تواييشرمندهُ ساصل **على ومراس بوجا** وس فالرائد كلاء كويا عنى الماكح افوت كابيان وعاجبت كى زمان بوحا عناراً لوده رنگ نسبي بال ي توك مرغ وم الشف يبلي فظال وا افيددس مجوع كلام من فراقي س توالمى ركزري م قيدها عكور مصر مجانسة زيان شاك العكور المارادس كونى يدرك الكاع بره كخير سرم يعرك دن وطن ربيني وروى وشاى ساسكاندوعالمير موآفاتي اقبال کی زندگی می ترکور کے مقابل میں انگریزوں نے حیارہ مولوں میں قومیت کی ردح بيدارك اس كے خطرناك نتائج برا قبال فے لمت كوشند كيا ، اورع لو لكو تا يك دمول الترصل الترعلير وللم سع بسلع ب كى كوئى ابميت ديقى تمين آث كرديد وه ایک عالمی زمیب وته ذیب کا مرحثیرین گیا ،اورد نیا کی قیادت والمست اس کے القی آگئے ہ

منين وتود صرور وتغورسے اس كا

محدوق سے عالم عربی! اقبال کھتے ہیں کدانسان کے داہمہ نے ہردوش سے نئے ثبت بنائے ہیں! اسى طرح اس زماندكا تبت انسان نے قوم دوطن كاشكل ميں تراشاہ، كمزورا در چون قوموں کی قربانی کا طالب رہتا ہے، اس لئے انسان کو انسانیت کی جالی اورعالمي افرت كے لئے اس بت كو تورد رنا جاستے م

فكوانىال بُن ريست برك مرزال ديتج ك بيكرك بازطرع آذرى انداضيت تازه ترودد كالميماضي كايداز فون رخين اندرطرب نام اورنگ ست ويم لك فنسب أدمية كشة شديول كوسفند بيش يا ميان ستاادمند الكفادى دمينك فليل كري فنت زصبا ينظيل تغ لا وجود الا هو بزن!

يرميراس باطل حق بيرين

وه اللهم كم تخفي بواع الم جالى الداز نظر مي خريد كتي بن -فاكيرون كرفاك ركفتانهين المع مع تخضي وبراكوني كوميرازدتي دصفابال وبمرفند دروش فدامت دخرتي عفرلا

بعرات المكازبان سي كتيبي م

برون ازحلقه نذآ سمانيم ملمانيم وآزادا زمكانيم بمام برخدا وندے برانم باآموطندآل محدهكزف

اسلامیت کی صفات کے بارہ میں کتے ہیں، وہ مخواری ودلداری، اورفردکے

اقبال کینے ہیں کر مغربی قویں مشرکن اورایشا کو عدل وساوات کا می دنیا ہنیں چاہتیں اور ہیشہ انھیں کر ور دیکھینا چاہتی ہیں اس کے وہ جب مجبورا دنیا کو تحد کرنے انھی محبی ہی تو وصرتِ انسانیت کے نام سے نیں بلکہ

وحدتِ اقوام کے نام پر۔ پرطریفی انھوں نے اس مقصد سے اپنایا ہے کہ توموں کے اندواصاس

تومیت بیدارر میاوروه با همی رقابت وعداوت کا کھیل کھیلتی ہیں، اور اس طرح بڑی قوموں کو مداخلت اور ثالثی کاموقع متارہے، مکراور بنیوا" محینوان سے انھوں نے لکھا تھاہے

 اویدنامر*ین نظریهٔ تومیت پرتنقید فراتے ہوئے لکھتے ہی*ں:۔ کردخ*ٹ ال سر*ایا کمرونن اہل د*س داداد تع* 

ائل دی دادادهسیموهن گزراز شام فلیطین وعراق دل دندیک کلوخ دنگافشت این نیم کا سال کا

دل: بعدى بالاي ومان سات تازغوداكاه كردد جان ياك رنگ نم جو راگل شاذار به گل

حیت *اگرېزرن* پردزي مقام گفت جان بينائے عالم دانگر

مردور كالذازم قيدوبند

اونفکرم کرد ودرنف ق قاگرداری نیز نوب درشت چیست دی برخوامتن درنشه کار گرچه که مرد میداد آب وگل حین اگردد آب فیل غلط درام گفت تن درشونجاک ده گزر مان گفت در درسات اسیوشند

ى دخاكەتىرە آيددد فروش دانگدازبازاں نيا يىكارموش

انموںنے آل انڈبار ٹر اور الاہور) کی استدعا پر کیم جنوری <u>۱۳۹۳ کوکو</u> ال فو کے موقع پراپنے مینچام میں دنیا کو انسان دوتی کی طون بلایا اور قومیت کی ہلاکت خیزیاں یا دولائیں ۔

آج ذبان دمکان کابنائیال سمف دی بین اورانسان نے فطرت کے امرادی نقاب کٹائی ادر تسخیر پر چرے اگیرکام سابی ماصل کی ہے ، میکن اس تمام ترقی کے باوجد استبداد نے جسوریت، قرمیت، استراکیت ادر فسطائیت ادر خطائے کیا کیا نقاب اور معد دکھیں۔

ان نقابس کی آئیس دیا ہوئی قدروسیت اور شرف انسانیت کابی می بلیدیوری ہے کہ تاریخ عالم کاکوئی تاریک سے تاریک میعیر بھی اس کی شال نمیں میش کر کرکتا .......

وحدت عرف ايك مي معترب، اورده نبي فوع انسان كاوحد ب، ونسل وزبان ونگ سے بالاتر ب، حب تک اس نام نما وجبحة اس ناياك قوم يرى العداس دليل لموكيت كالعنتون كوباش يأش دكورا وائكا وبيتك انسان اين على عنبارت الخلق عيال ادتك كاصول كاقائل د موجائكا ويستك جزافياني وطن يرى ادرنگ ونسل كے اعتبارات كونه مثايا حائے كا،اس وقت تك انبان اس دنیایی فلاح وسعادت کی زندگی بسرز کرمکیں گے اور افوت، حرمت ادرمسادات کے شانداد الفاظ منرمندہ معنی نویجے خطب صدارت لم كالفرنس منعقدة لا بورس واعبر مراياتها ا ٠ ين بورب كمين كرده نيشارم كامخالف مون اس ليحكم ي اس تحريك إن ادميت اوراكحا د كے جواثیم نظر آرہ ہیں، اور بہ جواتیم میرے نزدیک دورحا حزی السانیت کے لئے شدیدترین مطرات کا

اگرچوت وطن ایک نظری امرے، اور اس نے انسان کا طاق زندگی کا ایک جزمے، مین جوشے سے زیادہ مزوری ہے وہ انسان کا ندم سباس کا کچراولاس کی تی دوایات ہیں ہی وہ چزیں ہم ایک کے انسان کوزنده رہنا چا ہے ماور کی خاطر انھیں اپنی جان تریان کرنی چاہئے، وہ خطآ زمین میں وہ رہنا ہے، اور میں کے ساتھ عالی کا طویر اس کا رمن والبتہ ہوتی ہے، اس لائن منیس کراسے خدا اور ذہر ہے مرتر قرار دیا جائے ہے،

برز قرارديا جاك اپنی وفات سے ایک اہ بیلے ار<sub>ی</sub>ع م<sup>روا</sup> عیں انھوں نے اپنے لیک مضمون مين كلما تعا: - www.KitaboSunnat.com \* قديم الايام سے اقوام اوطان كى طرف اورا وطان اقوام كامرت مور ہوتے چا سے ہیں، ہم سب ہندی ہیں، اور ہندی کساتے بي كيونكريم سبكرة ارضى كاس حدين بود دباش ركهت بي، بو بندكة نام مع موموم مي على بذالقياس، جينى عولى، حليانى الولفافير وطن مفن ايك جغرافيان اصطلاح ب،ادراس حينيت سياسلام مع مصادم منين بومان منون مي مرانسان نظري طور يراين حنم مجدًا مع بس ركمتا ب او بعداي بالمكاس كي قران كي كر يتاريبتاب كمنان حال كيا كالريجري وطن كامفوم مض جزافياني نيس بكذ وطن الكلصول ب، ميس اجماع دانسان كأوداى اعتبارس اكم ساسى تصورم يونك اسلام بى ايك بيئت اجتاعيد انسانيكا قانون بي اس ك جب نفظ وُلِن كواكيرياس تصورك لورياستنال كياجائي و

جب نفظ وطن گوایک بیاسی نصو ده اسلام سے متصادم او تاہے ہے

## عُورتُ، إِقبال كے كلام ميل

جدیداردوشاعری میں فالبًا حالی وا تبال ہی دوایے شاعران جن کے میاں عزوں ہے۔ بیاں عزوں میں فنی آلودگی، عربانیت، اور طعیت نمیں ملتی بلکداس کے برخلات عورت کے مقام واحرام اوراس کا حیثیت عرفی کو بحال کرنے میں ان دونوں کا جا ایھ دفطر آتا ہے۔

اقبال کورتوں کے لئے وہی طرزحیات لبندکرتے تھے جو صدراسلام میں پایا جاتا تھاجس میں کورتیں مرقر جربر قع کے نہ ہوتے ہوئے بھی مشرم وجیا، اور اصاب عفت وعصمت میں آئے سے کمیس زیادہ آگے تھیں، اور شری پرف ہے کے اہمام کے ساتھ ساتھ زندگی کی تمام سرگرمیوں میں تصرفیتی تھیں۔

مطاولة مي طالب كاجنك من جب أن كواس كاليك نورد و يجيف كوالا لين الك عرب الشاك فاطررت عبد الشفائر يوس كو بانى بلات بور سريشي لانى تو

ك اصافراز قلمترجم

انھوں نے اس کا زوردار ماتم کیا:۔ فاطرا وأروز استمروم ذره ذره تبرى شت ناككامصوي يرمعاد ووحرائي ترقسمت ركتي نازان كي سقائي رقيمت رتقي رجهادالشرك رستة بي بيت وب بيتبارت أفريق ن شاد كمقدر يكاريمي الركلتان خزائ فارتغي اليى جيگارى بنى يارايى فاكتركى قى الخصوان مت آمواكس اوشدهي بليان رسيمون إدار كالحارين فاطمه اكتشنم افشال كحتبريم تن نغناعشن بعيلي الناتمس رقص ترى خاك كاكتنا نشاطا كليب ذره ذره زندكى كيمونت لبرزي ٤٠٤٤ منكارتيري زبط وثان يل ريب المقيم ما زوا لأفتري انھیں ہروران مندا ورالیے تام فن کاروں سے شکایت بھی جو عورت کے نام كاغلطاستعال كركادب كي إكيزكى لمندى ادرمقصديت كوصدم يبنياتي *ېي، و*ه اینا که نظمین کهتیب مينم آدم سطييلة بيعقالند كرتيب ومح كوثوابده مدن كوسلا أه بحارول كماعضا يعورت يوا مندك ثاعروصورتكروا فعارزنس وہ دختران ملت سے خطاب كرتے جو مح كمتے بى كوسلمان فاتون كے لئے دلبرى اوربنا وُسُكُا را يكمعنى مي كفرب، بلكه انصين توايي شخصيت، انقلابي فطرت اوریاکیزه نگاهی سے باطل کی ایکدوں پر پانی پھیروینا چاہئے ۔ بىل اك دختركايى دلبري مىلمال دانەزىپ دكافرى ما منه دل برجال غانه برور بهاموزا زنگه غار تگری ما

وہ کتے ہیں کرسلمان ورت کوردہ کے اہمام کیا تھ جی معاشواور ندگی یں اس طری دہنا جاہے کراس کے نیک ٹرات معاشرہ پر ترب ہوں اوراس کے يرتوسي ويمكائنات اسطرح روش ديجس طرح ذات بارى كي عجاب کے باوج دکا کنات بریزری ہے۔ منمير ما مربانقاب كثاد شردود زلك بست جان ایی زنوری سیاموز کراوبا صرتحلی در محاسب وه دنیا کی سرگرمیول کی ال ما دُن کی دات کو قراردیتے بی ،اور کہتے ہی کہ ان كى دات اين مكنات إوانقلاب الكيرمعمرات كاما ل اورجو تويل فان كا قدونيين كرتي الكانظام وندكى سنبعل نيس سكك جان واعكمى ازاقهات سن سادِ شان امن مكنات مت ار این مکتر را قوم عداند نظام کارد بارش بیتبایس ده این صلاحیتوں اور کارناموں کو این والدہ محترمہ کا فیصل فظر تاتین اوركت بيكر آداب واخلاق تعلم كاجون سينس اؤل كاكورس صاصل بوتے ہیں۔ نگاہ مادریاک اندرونے مرادادا ي خرد يرور حنو ف زكمت جثم ودل نتوال كفتن كمتن بيت برسحونسوني وہ قوموں کی تاریخ اوران کے مامنی وحال کوان کی ماؤں کا فیص قرار ديتى اوركية بي كما وُس كامِينانيون پرج مكما بوتلب دي قوم كاتقدير

خنكآن لمتى كزوارداتش قيامت بإبرببنيكائناتش چىپنى آيدىيىن افتادادرا توان دىداز جېين اساتش ده ملت كافواتين كودعوت ديتيم بي كوملت كي تقدير سازى كاكام كريا ادر الت كاشام الم كوميح بهارس بدل دي اوروه اس طرح كر ككرون قرأن كافيض عام كرمي بطيية تقنزت عرض كالمجشيرت إبني قرآن فوالى سعان كالقدير بدل دی اوراینے لحن والح کے موزورانسے ان کے دل کو گدا زکرو انتقام زشام ابرون آورسحررا بقرآن بازخوال ابل نظررا توی دانی کرموز قرائت تو 💉 دگرگوں کرد تقدیر عمر مرا اقبال معاشرتی اورعائگی زندگی میں ما*ں کے مرکزی م*قام کے قائل ہیں، وو مجصة بي كرفاندان نظام مي جذبه امومت اصل كاحكم ركفتا اجداداى فين سينسل انسانيت كاباغ سلها كاربناب، ان كاخيال ب كص طرح كفرس بابرى زندكى بين مردون كوفوقيت حاصل ب، اسى طرح كمرك اندركى سرگرمیوں میں عورت اور خصوصاً ماں کی اہمیت ہے، اس لئے کہ اس کے ذمہ نئىنىل كى دانشت دېرداخت اور د كيو بھال ہوتى ہے،انبان كاميلا مررسه مال کا گود ہوتی ہے، مان حتنی مهذب، شائسنہ اور ملبند خیال ہو گی <u>پیج کھی اتنے</u> ہی يرازات مرت بول كے اورايك اليمي اورقابل فرنسل ترميت باسكى م وه نیصنان نظرتها با که کمت کی کرام یقی مكهاك كيغ اسماعيل كوآداب فرزندى

ا قبال کی نظر میں عورت کا سترت وامتیا زا*س کے* ان ہونے کیورسے

..... جوقی امومت (تمادری) کے آدابی بی بالایں توان کا نظام نابائلا اور بے اساس ہوتا ہے ، اور فائدلی اس و کون در ہم برم ہوجاتا ہے، اور بالا تو کا باہی اتحاد دو احماد تر ہوجاتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز اٹھ جاتی ہے، اور بالا تر اقدار عالبیا در اخلاتی فربیاں دم توڑد تی ہیں ، ان کے خیال میں مغرب کا اخلاقی بحران اس کے دونما ہو لیے کہ وہاں ان کا احترام اور شنی باکیزگی تم ہوگئی ہے۔ وہ آزادی نسوال کی تحریک کے ... اس کے حامی نیں کر اس کا تیجہ دوسر ہوجائیں گی، اور انسانیت کا سے بڑا نقصان ہے ہوگا کہ فرئہ اور شنی میں اور تی بیدہ ان خصوصیات کھودی ہے، وہ علم نیں بلکہ موت ہے، اور فرنی تندیب قوموں کواسی موت کی دعوت دے رہی ہے،۔۔

تهذیب فرنگی بیداگرمرگیایوت به مصنوبیان کیا ایکی ایکا فرت حرام کی ناثیر سندن به آن که نه بیرای کا کمواد با بنظروت بیگانه نیم دیسی اگر مدرسهٔ ندن به میرخاخش کیے اختر نتا فت ایس کل از بستان مانارسته داخش از دامان ملدی شستنه انبال کے خیال میں آزاد کی نسواں ہو با آزاد کی رجال یہ دونوں کوئی منی کمت کا میں میں میں کہ کمت کا میں سال کا میں کمت کا میں کمت کا میں کمت کا میں کمت کا کمت کا میں کمت کا کمت ک

ابن کے بیان بی ارادی عوال بی اردی روی کا در دون کا در بیا باہمی، اینا را در تعاون ایک دوسرے کئے صفوری ہے ۔ فروری ہے ۔ نظر مان کا در بیری کا بوجھ ان دونوں کوئل کرا تھانا اور زندگی کوآگر جھانا ہے

ايك دوسريس عدم تعاون كرمبب زندگى كاكام ادهورااوراكى رون يعيكى جوجا عسكى اوربالا خريه نوع انساني كانقصان بعكاء مردوزن والستذك ومكرند كالنات شوق ماصورت كأند زن مگر دارندهٔ نارسیات فطرت اولوج اسرارسیات أتش ارابجان فودزند مجوبراوفاك راأدم كنيد دوممين مكنات زندكى ازتب وتالبن ثبات زندكى ادبي اازار جندي إنحاو بابمهاز لقشبندي إنحاو اقبال فراتي بي كورت أكرطم واوب كاكوفي بلى خدمت انجام دوسط ترجيهم وناس ككامتابي قابل قدر لميجس كطفيل مثابيرعا لم يروان يطيقة ى، اوردنياً كاكوني انسان منين، جواس كاممنون احمان منين م وبودرت بي تصوير كالتأيي وذك اى كمانس بي زند كي كامودو ىرنىن ئوسكانى شاكى كىرىزىن بالدارى كادركمن مكالمات فلاطول ولكم كيكن اس ك صفي فط ت والافلاطول إ أزاد كانسوال كالخركيب مردوزن كارشة جساطر كالاوراس كيوبر نتائج ملصة أسرا تبال كانظر براس كاذمه دارمغر في تهذيب بمنعروفزنك كعنوان سي كيت إن-

مريئلان راوين كاوين مزارباد عكيول فياس كوسلحمايا قصورزن كانبيث كحواس خلاي محواه اسكى شرافت بېرى رقبروي فبادكله فرنك معامترت يالمو كمردماده ميجاره ناثنان

بے حجابی یہ کرہرت سے ہے جاوہ انشکار اس بریدہ یہ کہ صورت آج نگ نادیا ہے اقبال عورت کو خطاب کرتے ہیں کہ۔۔ جہاں تا بی زنور متی ہیں اموز

كرا وباصد تحلّى در حجاب است

وہ پردہ کے مخالفوں کے جاب میں کتے ہیں کرپردہ حبم کا محاب بے ہیں گئے عورت کی بلن صفات اور پنیال امکانات کے لئے لکا وٹ کیسے کہا جاسکتا ہے اصل سوال بینیں ہے کہ چبرے ہر پردہ ہویا نہوں بلکہ یہے کشخصیت اور

اصل سوال بیمین ہے کہ چیر کے پر پردہ ہو یا مہوں بعد بیسے کہ تعلیف اور حقیقت ذات پر پر دے نہائے ہوں،ا درانسان کی خودی سیارا در آشکار سر

ہو حکی ہو ہے

خدايايد دنياجهال تفي دين من من من مناوية وه خلوب نشين من مناوية مناوية

ىبت رنگ بىلے سپىرىرىي نے تفاوت ندوكھانان وتوبى ي

العِي لَكِي بِشِيرِ والدِّادِم كسى كَى فودى آشكا دانهين يردك كاحايت والميدي اتبال في خلوت كعنوان سا إ كفطم كمي بحص كامطب يب كريره وى وجسعورت كوكميد وموكراني صلاحيتون كو نىلوں كى ترميت پرحرون كرنےا دوائنى ذات كے امكانات كوسجھنے كاموقع لمركب اس كے ساتھ ہى اسے سكا جي خوابيوں سے الگ رہ كواپنے گھرا ورخاندان كي تعريكا ساہ کرتاہے، گھرکے بڑسکون احل کے اندراسے ذندگی کے مساکل اور عاشرتی موضوعات کوسوچنے تیجھنے کی آمیا نیال لمتی ہیں، اوراس طرح وہ اپنے ا و ر دوسروں کے لئے بہتر کارگزاری کرسکتی ہے۔ رسواكمااس دوركوطوت كابول يوشن بينا كما أبينا دلء مكرر بره جالك جرف وفي فطاني ملك موجاتي مي افكار واكنده واستر أغوش من يح نفيدون ن من ده قطره نيسال مي نتانس كيم خلوت ين خودى بوتى بخوركروكي فلوت بنين اب درووم من في ترتر ايك رامعاشرني سوال بررام كردوزن كنعلق من بالادكر (OPPER HAND) كسيرحاصل بواس لئے كدونيا كاكوئي تعنى تعلق مواس ميں كوئي ايك فريق ستريك غالب كي حيثيت صرور ركعتاب، اوريراس كائناتي حقيقت يرمني بي كربرخ اور ہرانسان ایک دوسرے کا محتاج ہے اور ہرایک ایک دوسرے کی کمیل کرتے خصوصام دوزن كح تعلقات مي حيد حيزول مي مردكوعورت يرفضيكت اوراوليت حاصل ب،ادریمی کی سلی اور منی تفریق کی بنا پرنسی ملک فود عورت کے

حیاتیاتی، عضویاتی فرق ادفیطر کے کھا فاکے ساتھ اس کے حقوق ومصالح کی رعتہ کیمیٹی نظر ہے ۔۔۔۔۔ نگرانی اور توامیت "الی چیز نہیں جومرداور تورت دونوں کے سپر کردیا تی یا عورت کو دیدی جاتی ، اتبال نے مغرب کے نام نماد ازادی نسوال "کی پرواکئے کیفیر تورت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی پر زود کالت کا در تورت کی حفاظ ت کے عنوان سے کہا ہے

اك زنده تفيقت مرسينين بيتور كياسي كاوه بي ركول بي بيلوسرا غيرده رتعيم نئ موكر براني نوائيت نن كانكبال منقطم د جن قوم في اس ننده تقيقت كونيا يا اس قوم كافور شديب تعلد بوازرد ينظم در تقيقت مديث شريعية لن يفلح قد الداعله علام ألا"

ك زجاني ما الهول في اي دوسري نظم مي فرماياسه

وهروعان بولم باستعير عليركم بالقدين بهوبر ورستان فو رانب اسكتر بيم كايي نكتر شوق آلفيل لذي للن سب الكادود كطة جاتي التأكمة المراجياً گرم الكائلت موكرا بود د فهود بين بمنظوئ نوال مول مناكب نهر مكن مكراس عقدة كل كاشود

مین کی نظافی کنوات مولئ آگئیہ سنیں کمن کراس عقد و کا کا کو و اقبال اپنے کلام میں آنحصور صلے الشریل کے وہ بلندار شاوات مجملا کے بی جن بی کہا گیا ہے کہ محتب آن من دنیا کہ الطیب والنساء وجعلت قریمة عینی فی النساء وجعلت اور میں کو شیوا وروور میں لیندکرائی گی ہیں اور میری آنکوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے) اقبال فے اس حدیث کا بھی توالد دیا ہے کہ جنت "ماؤں کے قدموں تلے ہے، انکوں نے امومت کو وحمت توالد دیا ہے کہ جنت "ماؤں کے قدموں تلے ہے، انکوں نے امومت کو وحمت کماہ، اوراس نبوت سے تغیید دی ہے، مال کی شفقت کووہ پنی کو شفقت کے قریب کمتے ہیں اس لئے کماس سے بھی اقوام کی سیرت سازی ہوتی ہے، اور ایک ملت وجودیں آتی ہے۔

آن کچ خوشبتان سرم مرت فرزند بالغامات بوبرمندق وصفاازانهات ذكراوفرمود باطيب وصالحة أنكنازد يروودش كائنات كفت آن تعسود يرف كفكال ذر لمئے امات آدوناں نيك اگربنی امومت و مست ذانكه اورابانبوت سبيت ميرت اقوام داحودت كواست شفقت اوشفقت بنيارست ازابومت كخة رتعمب را وبنطائيا كاوتقديرما حافظِ سرايك لمت لو في أب بذكاح معيت توكئ كرفرزعران فودرا دركسار بوشاراز دست بردر وزگار اخيرس يرتبادينا منرورى ميكرا تبال تصرت فاطر زهرارض الثرعنها كوملت اسلاميرتي اؤن كم ليُحَمَّل فاتون سجعة بن اورجكر حكمان كَاتباع كى

تاكيدگر تے ہیں، کہ وہ کس طرح تھی بیستے ہوئے بھی قرآن جمی تاریخی بھی اورکھ ملوکا موں میں شکیز و تک اٹھانے برصر فرماتی تھیں اقبال کے خیال میں سیرے کہا تی تھی ہے حصرات بین ان کی آغوش سے تحطیمہ۔

مادران رااسوهٔ کالی بول ا آسیا گردان دلب قرآن مرا

م*زرع تىلىم دا حاصل ب*توك<sup>ائ</sup> اَں ادب پروردہ ُصبردوضا نطرت توجذبه بادارهم بند چشم پوش ازارو از زهر المبند تاحیق شاخ قربار آورد مرسم پیشین بر گزار آوردا وه سلمان خاتون کو وصیت کرتے بی کدر اگریندے درویشے پزیری برادامت بمیرد تو ندمیری بتولی باش و نبال شوای عمر کردر آخوش شبیر شری بگری!

W-W-W

## اقبال كے كلام ميں تاريخي حقائق واشارات

عميق تضاء انهون نے اپنے اس وسیع وطوبل مطالعد کے دوران اقوام وطل إسلطنتوں اورطكون نيزه أمهب واخلاف ادرختلف أنساني تهذيوب اورمعا شرف كاريخ كاغائر تظرمط العركيانفاء اسطرح ارتخ اكرجيان ك مطالعه كالمركزى اوينيادى وفيع نہیں تھا، لیکن انسانی تفدیر، انسانیت کے عردج وزوال اور انسانی سائل دلیسی رکھنے والے برانسان کی طرح ان کو ناتئے سے دلیسی بھی، پیر فلسفرانسان کے اندر حفيقت كي بنجو ، منتشر اكايكون اورغيرم بوط اجزارين وقد دربط ، بيداكيف كي جونوابش وصلاجت بديكرويها ماسباب ومقدمات تنائج، اورج رئيات كليات تك منتفي كي جوعادت وال وتياب، اورجن طرح فلسفى كي نظر، نغيرات وافعا ادرحادث كي سطير منهي عظم رقى ، بلك اس مع كروران كى تدك مينجي بد،اس ب بناريراوراس كى بدولت، و فناتع كفوري عطالد يعيمي ان ملغ وضالت بہتے جاتے ہیں، جہال ماری کے وہ صدیا طالب عم اورعالم ومصنف بہیں ہینج جوفلسفيانه عقل ونكاه مص محودم اورتاري كمحتب ومررسه كروايني طالب علم اوراستان س

ال المجيع اورهيق حقائق و نمائ تك پينجيني، ان كي قرآن مجيد على بخلها اور الساني مجاه عقل اور الدين اور وي وزوال كه البين ايدن اور الاور وي وترقى كه من بيت آنے والے وادت اور القام و مل كى بلاكت و بربادى اور اور وج وترقى كه حقيقى اسباب كى اس طرح نقاب كشانى كريات كا اسانى محيرت ده جاتى به اور اس كم الك نمائى رسنة والے افرال بى كے الفاظ بين ايك

صحرات اور خالق بوئی تفی اس سے سواکوئی توجیہ نہیں کر باتی کہ دہ ایک علیم وجیر وات اور خالق ارض وسما وات کی مازل کی ہوئی کتاب ہے ، انہوں نے جب سلطان شہید ناورخال کو اپنی طاقات کے موقع پر قرآن مجید کا ایک نسخہ بیش کیا تو انہیں ل

درصمیراد حیات مطلق است حیدرا زنیرواو خیبرکشااست

گفتم این سرمایهٔ ابل قرات اندراد هرابندارا انتهااست

اسى طرح اسراد خودى بين فرمات يبي س

آل كتاب ذنده قرآن حكيم حكمت اولايزال ست وقديم است وقديم است وقديم است المناسبة وتاريخ المناسبة وتاريخ المناسبة المناسبة

ناریخی دلائل و شوامرکی نائید، اورکنا ول کے حوالوں کی مددسے بیش کی جلئے تووہ اِس قدرور الدرد لنشين مهي موسكة ، علينان كم نثيري اوردل آويز بيان اورتيج تلم لفظوں میں نظرتے ہیں،ان کی علمی وّار کی قدر وقیت اور ان نتائج کی صداقت کا (جو ان اشعار میں بیتی کے گئے ہیں) اندازہ سیج طور میدوہی رسکناہے ،جس کی عام انسانی تاليخ اود يواسلاى تاريخ اوزقران جيد كي على ومعادف يروسيع اوركري نظر بور بيز جس كى بيودىت أورعبسائيت، نوريم مندوستانى غلامب، فلسق، وا دبيات عجم أور قرون وسطى كى ماريخ يريمي (جس كومزى دانشورادر ورد بحاطور يرقرون خلله DARK) AGES) كنام عديد ركت بن وسيع اوركري نظر مو، مم يمال يران كى اس تاري بھیرت اورفرآنی حکمت کے چینونونے بیش کرنے ہیں، جن کے انتخاب میں کلام اقبال ك درياكو كمتكلف اودان كانفصيلى جائزه ليف كوششش نبيس ككي عدان ك انتخاب مين زياده نرحا فظريرا ادران كي تشريح وتوثيق مين فارئين كي عام معلومات اوران کے اس ناریجی مطالعہ برجو ایک اوسط درج کے بڑھے لکھے انسان کا ہوتا ہے، اعتادكياكياب،ان حقائق كي علمت كالجيح ادراك كيف،ادراقبال في اي بمن خیالات اورتماع فکر کااعلال کیاہے، ان کی صحت ووا قعیت نسلیم کرنے کے لئے پہلے ان کے ماری میں منظر اور ماح ل کو سیمنے کی خرورت ہوگی ، جل ہے ان ایک اشالات كانعلق بع، اس لئے مم ان اشعار كونقل كرنے سے بسليم سياق وس یں وہ کھے گئے ہیں، اس کو بیان کر دینا فروری سجھتے ہیں۔

قديم مزامب بالخصوص يورب كى ييت في انسانى زىد كى كودوخانون مين "دين" و"دنيا" يى نقسيم اوردنيا كودوكيميون، "ابل دين" اور "ابل دنيا" ين

ية آذاد كرليا، اس كانتيخ طام رها، حكومتين بيل بي زنجر اود معاشره "نتري مهاد" ، وراه كيا، دين درنياكي اس دونى، ادرابل دين ادرابل دنياكي اس دفاً بت في مون بركد مذرب واخلاق كے اثر كو محدود وكر ودا ورانسانى دندگى ، اورانسانى معاشره كواس كى آسمانى ركت ورحت مع ومكرديا، بكدالحاد ولاد بييت كادروانه يوك کھول دیا،جس کا سے پہلے بورب شکار ہوا، پھردنیا کی دومری قومی، جواورب کے فكرى على، ياسياس اقتدار كي درياتر آئيس، اس سے كم وبيش متاتر موسّى، قرون وال می*ں ہے رہانیت کے رحِن* داعیوں اورغالی مبلغوں نے جن کے نز دیک انسانیت سے بڑھ کردومانی ترقی میں کوئی چیز سدواہ منتقی، اورجہوں نے قطرت دشمی مرد) بيزادى، اورصانى تغذيب يركر بانده ركى تقى، اس آك يتيل كاكام كيا، اورزب كواليسي مهيب اوروحشانه شكل مي يش كيا، جس تفوّر مع في رديك كوف والت محق نتيجديه واكد فتدرفته خرمب واخلاق كازوال اورنفس يرستى دليف وسيعمنى میں) کا وہ ج اپنے آخری لقط ریہنج گیا ، اور دنیا نہ مرف میر کہ ان دوانتہائی سروں <del>ک</del>ے درمیان جولا بھولنے لگی، بلکر مد مرمب کے بے دون اور بے انز موجلنے کی دھ لا دمینت اورا خلاقی انتشار کی عمین خندق میں جاگری ہے

بعثت میری کاعظیم منافایل فراموش احسان اورکمال تورتحفر بانظار ایمیر اعلان بے کوانسان کے اعمال واخلاق اوران سے پیدا ہونے والے نتائج کام الخصا

ئاہ تفصیل کے لئے طاحظہ ہوڈر ریپرک کتاب" منہب دمائنس" یا مصنعت کی کتاب" انسانی دنیا پوسلافل کے جوجے وزروال کا اثر" ۲۵۲ تا ۲۵۹

الم تفصيل كه لفا حفار مولكي كل" ما رسى اخلاق يورب " جلد ددم -

انسان کی دینی کیفیت عل کے محرکات اوراس کے تقصد بہے ،جس کو اسلام کی دین م نزىدىت كى زبان من نيت كى ايك مفردوساده ، كيكن نهايت عيق ووسيع لفظ سادا كىلكىكى اس كے زديك نوكى چر متنقل دنياہے، نوكى چرمتنقل دين اس ك زديك خراكي رضاكي طلب اخلاص اوراس ك حكم كنجيل كي عذب واراده كرساقة بڑے سے بڑا دنیا دی مل ، بہال کک کر حکومت جنگ، دنیا دی فقتوں نے تتے اُفس كے نماصوں كى كىل محصول معاش كى جروج رو بائر نفر يحطيع كاسامان، از دواجي وعاً لى زنرگى،سب تقرب الى الله كا ذريعير، اعطى سے اعلى مراسب ولايت كى ينجيے كا وسیل اورخالص دین "بن جاتی ہے ، اس کے برخلات وہ ٹری سے بڑی عبادت اور دینی کام ، جورضائے اللی کے مفصد اوراطاعت کے حدیسے خالی ہو، اور عدافرا موتنی اورغفلت كيسانة وو احتى كرفض عبادتين ، اركان اسلام ، بجرت وجهاد ، فرانى ادر مرفروتى ادرة كونسييع فالس دنيا، ادرابساعل شارموكا ، حِس يركوتى تواب ادراجنس ب، بلكروه لعض اوفات وبال كاموجب اور خداسے دوري كاسبى بوجائے كايم المشهور وميح مديث وشرت واستفاقه كي درم كرينع حكيه ادرجس مع مديث كمطبل القدر الم) الم مخالف في الما إلجاب تقيح "كَالَّانْ لَكِيابِ، اس كَ ابْدَاقَ الفاظري يَبِن إِنساالاعال بالنيات وإنعالاموء مانوئ" (تمام انساني احال كالعتباد اومان كاداد وموارشيون مي يربيم، ادراً دى كواس كى نينون بى ك مطابق بيل طراب) "بعض ائمة اسلام كا قول ب كراسلام كا يك تہان حصاس مدیث س اگلے۔

ہے اس کی تابیوس مرتکے احادیث سے کتب حدیث کے دفر بھوے ہوئے ہیں، ملاحظ ہوا ابرا<sup>ہ۔</sup> (باقی صن<sup>ست</sup> پر محدرسول التدصلي التدعليه وآلمه وسلم كاليغطيم ترين معجزه ادرانقلاب نيكزادر عبدا قري كارنامر مع كرآي في دين ورنياكي اس دوي كودوركيا، اوران دونون بحفرون كوج سيكرون برس سايك دوسرس كيصورت ويجيف كدوا دار سنسق ادربار باخون آشام جنگين رطيح مقع ، كلے ملايا ، يه آكي كي خصوصيت يه كمآب كالطورية رمول وحدت ادربيك وقت"بيشر"ونذية بين،آي في دنياك انسانون كومتحاد بكيميون سن كالكرحون على خدمت خلق، اورحصول رصار اللي كم ايك محاذ يركفو اكرديا، اورسب كواس جامع اورانقلاب انكيز دعاكي لمقبن كي كرَّبُّ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِه الدُّ شَيَا حَسَنةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنةً وَّ قِنَاعَذَ ابَ النَّارِ ّ اورْ إنَّ صَلَاقَ وَنُسُكِئ وَمَعْنَاىَ وَمَمَا إِنْ يِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "كَهِرُ مِينَامِت كَرْياكِهُومَ كَى زِمْكَ مَوْق و متضادو صرتون کا مجوع منس، بندگی وعبود بیت کی ایک می اکائی اورو صرت ، يهان لياس دنياس درويش فيلس شامىين فقيروزابر اسبف وسيع كيام. رك يحبادت كزارا اوردن كے شہوار نظراً ميں كے ، اوران كواس ميك قسم كا تضا دىككە دىتوارى كىي محسوس تېسى بوگى ـ

اس تمبید کے لعد آپ اقبال کی نظم پڑھیے ، جوانبوں نے دین دسیاست کے عنوان کرھی ہے ، جوانبوں نے دین دسیاست کے عنوان کرھی ہے ، موانم اور کھی ، عموانم اور کسی وری کھی ، عموانم اور کسی وری کھی ہے دریا کو کو رہ میں بند کر دیا ہے ، جوابی لوری کھی ہنجید کی اور دوال (بقی صفح کا) اقبال کے معنوی اساد وم شرروش مغیر اور اسلام کے ایک اور وشائع مولانا مطال الدین دو گئے اس مفعول کو اینے اس شرین اداکیا ہے ہ

نے تماش دنقرہ و فرزنر و ڈن

چيست دنيا؟ ازضاغافلمدك

> اسی مفاظت ہے انسانیت کی کہ موں ایک جنیدی وارد شیری

نامناسي سب معنى الفاظ اوركر وروى اورب دست ديا قومول اورافراركى غلامانه وتنكست خورده منطق ب، حب جنكل كية فالون (MIGHT 13 RIGHT) طاقت بى اصل دليل اورى وباطل كامعبادى، فلسقىكى مكل طور يرفرها روال موقى ہے، خوت خدا، انسانیت کا احرام، شرم و لحاظ، بزدلی اور کمز وری کی علامت سمجھی جا نِيْكُتي بِي، وسائل مقاصد بن جائے بي، آورتفا صدغير محدود شكل افتياد ركيتي بي، نؤ پيرنشهٰ قوت بين سرتنار فرديا جاعت ايك ايسي اندهي نخريبي طاقت اور كوه آتش فشال كالك ايسا أتشير سلاب الده بن جالم عرص كصامن يلطنبن كلم في بن متنه مين من اطلق تعليات منه بيتوايان مرسب كي مساع جميلا كفائع ، اورات قائم كئے ہوئے دہ ادار بے وصد لوں سے انسانیت كے حق میں فیض رسال درحشمہ رحت تقع ابيا آنين سبلاب يرطون بزارون برس كي تعيري كوششون علم وادب كاندوخون، بكرة تندهكي صداوي تك كم الم تعيرانسانيت كي توقعات والبدر يانى بعيروتيا بي بستيون كى بستيان اورتنهر كيتنهر بيجراع بوطلة بن آبا داورُرُنن بستيون يبل على حات بين، آبا وبان خوابات مين، شهر قبرستانون مين، عبادت كابل ميخانون اور قاد فانون مين علم ودانش كمركز تفريح كأبون مين تبدل بوطات معاشرة اس طرح زیر وزبرم جاتا ہے کم ملیدلیت ادر برمعز ز دلیل موکر رہ جاتا ہے۔ قرآن مجدنے اپنے معرز امدا اندازیں چندلفظوں میں اس کی تصویر کھینے دی ہے اس نے ملکة سالی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو این لافانی کماب میں دکر کے ایک طرح سے ان برم رتصدیق شبت کردی ہے۔ التَّ الْمُكُولِدُ إِذَا دَعَكُو الْفُرْيَةُ أَفْسَدُ وهَا ﴿ بِادشاه جِكِي شَهِرِ بِ وَالْ مِنْ مِن ا

رَجَعُلُوا أَعِزَّةً أَهِلِهَا آ ذِلَّةً وُّكُذَ اللَّ اس كوتباه كرنينيس أورو مإل ازت والورس دلل ديكتيس ادراعطيج يلي كورك (النمل ۱۹۳)

اسی نشدنوت اور صد برع بونے احساس برتری کی دنیا کی و م گذمشد قویں شکار ہوئیں،جن کا قرآن مجیدنے ذکر کیاہے ، اور جنوں نے حرف نخریبی اور مفسدانه كردادادا كبياء اودابك مست دمجنول باتفى كح جاح انهوب نے اپنے بم جنس انسافوا دريمساية قومول كوسبزه كاحرح روند والاء أبنين ميسي ايك قوم عاد

متى،جسكى قرآن مجيدف اسى بيارى كى شامدى كىسے ـ

أَوْلَوْ مُرَوْاتُ اللَّهَ الَّذِي خُلَقَهُمْ

هُوَاشَدُ مِنْهُمُ قُوَّةً قَ كَانُو الِالِاتِنَا

يُعْجُدُّ دُنَّ٥ (فَصَلَت ١٥)

فَامَّاعَادُ فَاسْتَكُنُو وَافِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ جِعاد يَقِيناتِ مَل بِس عُور كيف كاور نُوِّيَّ ٥ وَقَالُوْا مَنُ آشَدُ مِنَّا قُوَّةً وَ لَيْ الْكُلْمِ سِرْمُ وَرُون مِن وَلَيْ ؟ كيا انبون بندو كيماكه فداجس فان كوميداكيا، و ان سے فوت میں بہت بڑھ کرہے اور وہ

مارى آيتولى انكاركر ترتق ع

اس فدافراموتى، خودستى دخوديستى كانتيج، طاقت كاس آزادانه استعال كشكل بين بوا، جوتمام صود وقودس آزاد، شائج وعواقب سب نبازاد ورم

ومزائر جمك باجى نناست ب فاحتى، خداك ميغ بحضرت بود عليالسلام ن بو اس مركث قوم عادين موت جوسي تقران كى انهين بيايون كى مشاغرى كى ـ

بعلائم جبراوني جرينشان ميركرنيم واور اَشُوُنَ بِكُلِّ رِئْجِ أَيْثُ تَعْبِشُونَ وَ

عل بلق مود شايدتم بميشد موك اورجيتم نَتَّغِذُ وُنَ مَصَانِعَ تَعَلَّكُونَغُلُدُ وُنَهِ وَافَا الطَّشَّتُو بِطَشَّتُو جَبَّا رِبِينَ دالشِوار ١٢٨-١٢١) (كىي) بكراتے بوزوطالمانه كيراتے مو۔

جبكوئى ناخداتى قوم يافرد، افتدار مطاق كى مقام برفائر موجاتى ہے ادر اس كے باغتين البى طافت اجاتى ہے، جس سے دہ لينے بر مشتاكو لوراكر سكتى ہے، تو پھر دہ اپنے زياتر افراد اور قوس كے ساتھ، جواس كے دع درم بر برق بي ، مئى كى بے جان مورنوں ادر كا غذك برزوں كاساسلوك كرنے گئت ہے، دہ اس كوائ قوش نے دكتے بيد لائے، كھر لئے اور شي سلنے كا بورا ختيار كيجہ تے ہے، دہ ان كوت و حياً كے بالسيم سانى مونى كے مطابق فيصل كرنے لئى ہے، قرآن مجيد فرعوں كے متحل جو اپنے كوليسے بى اقتدار مطابق فيصل كرنے لئى ہے، قرآن مجيد فرعوں كے متحل جو

انَّ فِرْعَوْنَ عَلاَفِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ الْمُنْفِي وَجَعَلَ الْهُمُ الْفِيَةُ مِنْهُمُ لِيَا الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ایک ایسے ہی تورپست اور تو دست کی ، جوان اوصات کے ساتھ پر بنہ بان اور پی بیان بھی واقع ہوا ہے ، قرآن مجیدان الفاظ بی تصویر پی کر تلہے 'ید درحقیقت ایک فرد واحد نہیں ، بلکہ ایک خاص ذہنیت وکرداد کی نمائندگی کہنے والی ایک مستنقل فرح یاطبقہ ہے ۔

ادركونی شخص نوايسلېي چې کیکفتگو دنياکی زندگايي تم کودکشش معلوم بوتی ښے اوروه اپنے مانی الفيم رپيغداکو کو اه بن آب وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُتَعْبِلُكَ قَوْلُهُ فِي الْمُعَالِقَ النَّانُ فِي الْمُعَالِقَ اللَّهُ عَلَى مَا الله عَلَى مَا فِي فَلِيمِ وَهُوَ النَّهُ الْجُنصَامِ ٥ وَإِذَا

مالانکدده مخت عبر الدید ادر جاسکوکی
قدم کاافندارها صل بویانی توزین میں
دور آ پر برادی اور دانساتو ادر وافول کی
نسل کونالود کرف اور دانساتو ادر وافول کی
بیس کرنا ، اور جب کی ما ما بیا یک کرفید
خون کرفوع و داس کوگناه می بینسادیات

تَوَكَّى سَعَىٰ فِ الْاَرْضِ لِيُفْسِلَ خِيهُا وَيُهُلِكَ الْحَرْثَ وَالتَّسُلُ \* وَاللَّهُ لَاَيُحِبُّ الفَسَاءَ ٥ وَإِذَا فِيلَ لَهُ اتَّتِ اللَّهَ اَحَلَ تُكُ الْعِزَّةُ لِلْإِثْمُ فَسَبُهُ جَهَنَّدُ وَكَبِشُ الْهُادُه (العِرْه ۲۰۰ - ۲۰۷)

انسانی تا است است کیمونوں اور نما ندوں کی شالوں سے بھری ہوئی ہے ،
دوی اورا برانی لیسے ایسے وقت ، اوراسیت لیسے حلقہ اڑیں اس کا بہتری تو نہ تھ ،
اس نشر فوت ، اوراس حد سے بڑھے بہت احساس بری کی نے ان بی جو تو بی مطابقت مناکا ند دہنیت اور اس اور مرا والدی کی کیفیت بیدا کردی تھی وہ ان کی بے مقصد فوق مات کو تر نہ تا کہ دور کی تھی کہ اور انسان بھی کے واقعات سے عیاں ہے ، واگر ڈریسر (DRAPPER) ایک کی موکر مرا میں موکر مرا میں کہ ساتھ کی کا دور انسان کے دور کا میں کہ موکر مرا میں کہ موکر مرا میں کی کھتا ہے :۔

"جبيج بى قت درسياسى اتر كىلى اظلى مىلىلىنت دوما، منتهائ ترقى پرفاتر موكى، نو فرم بى اويطل فى بلوساسى اخلاقى حالت فسادكد درم افتركونينع عى تقى الى دوماكى عيش بيسى وعشرت بيسندى كوكى انتهار درى تقى ان كاامرك يرتفاكل نسان كوچاسية كرزندگى كوايك لسلة تعيش بناف سد. .....عالى خان حامون، دكل شائما خاكا بون، اورج ش آخري دكلون سه جن بين بهلوال سج ايك دوسر سه اوركبي وحتى دندول سه اس فت كله هرون يوسونها نه ابل دولك سامان حيث بريزياضافه بونا تقا، خاك دخون يوسونها نه ابل دولك سامان حيث بريزياضافه بونا تقا، دنيا كه ان فاتحل و بخرسك بدوي باسموم بوقى تقى كري الآور بينش كه الأق الكروني شهر به توجوعت اورتجادت كي سلسل جالكابون مراب كا عاصل كرنا عكن به وابه مال والماك كي فسطى، صوبجات كي ما اور محال المنظام بون كانتخيص ندور ما دوك بدولت جنك بين كامياب بون كانتي بين اود خوان والت دولان دولان ورقت كانشان باعلامت بين اود

اس کے بدسانوی صدی ہجری کے نیم وحتی تا باریوں گیاس بورش کی نفصیل مگر تھام کرتا ایج کی کما بوس پڑھیے، جن کو ایک دو بخروں کے بعداس کا احساس دولم بچکا تھاکا اس دفت آسیاس کی دنیا میں ان کے سیل رواں کو رو کئے والی کو تی طاقت موجود تہیں ہے، آج بھی اس کی تفصیل لرزیتے ہوئے دل اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے بخر پڑھی مشکل ہے، ہما کی قتمہ جہاں سوڑھا، جن نے اس دقت کی تعمیل دنیا کی چیس بطار رکھ دی، اس دفت کے سادے انسانوں پروستند و دہشت در آریکی اور مالوسی کی ایک کیفیت طاری تھی، جواس دفت کی تا در مجنی ادب و

ك "موكرًد زميب وسائنس" مترجم يولوى فلفرعى خال ص ٢٩ ـ ٥٠ ك شكة اب كيترك" الدار والنبليد "

شاعری اورافلاق وتصوف کی کما بون سے بھی بیاتی ہے مورد للے کے اس شکر کی تا است مورت آباد ملک، گلزار شہر اورم وم خیر و پردونی قصبوں ہی کی اینسسے اینسٹر بنہیں ہوئے، بلک بوری اینسٹر بنہیں ہوئے، بلک بوری اسان تہذیب اس کی بیسٹر بنہیں ہوئے، بلک بوری اسان می برجواس دفت مزم ب وافقاق اور علم دحکت کا علم دارتان اجلی فی این اور اسان بروی اسان اور اس موجواس کے لئے جھیڑائی، عالم اسلام کے لئے جو اس وافقات اور علم دحکت کا علم دارتان بوگئے، عوال واران اور اس با وہ اور اس میں بیاہ و لیے لئے جو اس موست بولئے اور اس اور اس بیا اور اس میں بیاہ و لیے لئے، جو عالم اسلام کے بعید زین سرے برواقع میں، جہان ترکی انسل طاقت و دو اندان ، جوان وحشی تا نا دو بروت کی ترکی برواقع میں، جہان ترکی اسلام کے بعید زین سرے بروان وحشی تا نا دو بروت کی ترکی بروان وحشی تا نا دو بروت کی ترکی افسان میں بھی تا دو اسلام پر ایسان بری اسان میں میں موالد بھی بوری موسلام کے دروازہ کو برند کرنے تا اور تھا بدر انحصان درکے اس اور سالام کے بعد ورفقات اور تھا بدر انحصان درکے اس اور سالام کے بیاد کے دروازہ کی بردکی نے اور تھا بیا ورفقات اور اسلام کی جو بیند کرنے تھا اور تھا بیا کے دروازہ کی بردکی نے اور تھا بیا کے دروازہ کی بردکی نے اور تھا بیا ہوں کی بورک کے بیا در اسلام کی جھی بھی بورک کے بیاد کے دروازہ کی بردکی نے اور تھا بیا ہور کی بورک کے بیاد کی دروازہ کی بردک کے اور کی بورک کی بورک کی بورک کے بردی اور کے بردی کی بورک کو بیاد کر کے بیاد کی بورک کے بیاد کی بورک کے بیاد کی بورک کی بورک کے بیاد کر کے بیاد کی بورک کے بیاد کی بورک کے بیاد کی بورک کے بورک کے بیاد کی بورک کے بیاد کی بورک کے بیاد کی بورک کے بورک کے بورک کے بیاد کی بورک کے بورک کے بیاد کی بورک کے بورک کے بورک کی بردی کے بورک کے بیاد کی بورک کے بیاد کی بورک کے بورک بورک ک

ے علامہ اقبال کے بیاں آئٹویں صدی بچری کے لیدسے علیائے اسلام کے اجتبہا دسے کام نہیے اور تعلید کو حذودی مجھنے کی بچائی و ترارینی توجیہ ہے۔ ر زمبه کادناموں ؛ اوران کی اس صبیدا فکئی اور زوراً زمائی کی خونی داشنان پڑھنے کے لبد اقبال کے حسب ذیل شعر پڑھنے ، اور داد دیجئے کہ انہوں نے کس جُل ح ' ماریخ کے ہزاروں صفحات کا عول بینے ان نبن شعروں میں کھینے کر رکھ دیلیہے ۔

اسكندروچينگزكم باتون جهاي مواد به في صفرت أسال كر باليك آميغ ام كا بربيام الليه صاحب فال انت توت خوان ا اسيل سبك بيروي گيرك اك خفل و نظر و لم و مزوج سو و فاشاك

مشرق بین بہت سے دائشوں واکا مداس ہے کہ اس بیسوی صدی میسوی میں یورب (ابید دون مشرق و مغربی کی اس بیسوی صدی میسوی میں اسی فقد ہم مرض لنشر قوت اور صدی بر سے ہوئے "احساس برتری کے بیاری انہونی ایسے کو نوس اور ملکوں آبائیق دسم برست اور ان کی قسمت کا مالک سجھ لیاہے، وہ بھی ہرسند کو قوت کے تراز و پر تولیق اور مورد زبال کے معیاد سے جانجے ہیں، وہ بی میں کے کی کوشین میں صالح قیادت کو اعراف اور اگر اعراف نیز بینی نہیں دیتے، بیاب تو مشرق کے بہت سے مصرول کا خیال یہ ہے کہ اکثر مشرق کے بہت سے مصرول کا خیال یہ ہے کہ اکثر مشرق کے بہت سے مصرول کا خیال یہ ہے کہ اکثر مشرق کے بہت سے مصرول کا خیال یہ ہے کہ اکثر مشرق اور ایشان کی در دار اسلای ملکوں کی صورت حال سے بیگر نے اور وہاں کے ذہنی و اخلاقی انتشان کی در دار مدرب کی ہی بیٹر در شیے۔

حق وانصاف سے نیاز، سودوزبال کی منطق مزی فیادت کوشرق کے کی منا پرحقیقت بیسندانه خورکے اوراس کا منصفانه حل ظائل کرنے کی اجازت بہیں دی، وہ وہ کر درلین برمرض مظلوم کا ساتھ دینے کے بجلئے، طافقور ظالم کا ساتھ دیتی ہے، ای کی وجہسے اقوام متحدہ اورسلامنی کونسل کے جیسے مفیدادارے بھی، اپنامتعد لیورا کے ،کسی کے والی مصیبت کوروکنے اور انسانیت کی بے لوشفورست کو نے نے اگر ہے، صلوص اور غیر جا نبرادی کے اس اہم عنصر کے فقد ان نے مغرب کی ان عظیم فیاضا نہ مالی، غزائی اور ترفیاتی امرادوں کو بھی، نقریم کیا ہے اثرینا دیا ہے، جن محرب دہلے اس نے کھول دکھے ہیں، اور شرق بران کا وہ اخلاقی اثر نہیں ہے، جو ہونا چاہیئے۔

اسلام کے عدل دانصاف سفتنغ ہونے کے لئے کیا تھا، انہوں نے لینے ان اشحار میں جن میں انہوں نے لینے ان اشحار میں جن میں انہوں نے خود است عربیری وفاطب کیا ہے، بڑے دلا و برطر نیز برع لول کے اس تعیری اور انعظامی کا دنا مرکز بیان کیا ہے ، اور متابلہ کہ دیکوں ایمان و عقیدہ اور کس کی دیوت و بینے ایمان کا دیا ہے کہ دیوت و بینے ہے کہ دیوت از دیگ محرائے و ب الدرست از دیگ محرائے و ب

لادرست ازریگ صحرائے وب یعنی امروزام ازدوش اوست اونقاب ازطلعت آدم کت د برکن شاخ ازنم اوغیر بست حیرتُدوستُنی دفارگوق وحین ُ دَاًرت الصافات اندرزمرد

گنجهکتے ہردوعالم واکلید اختلاط فکروفکرروم ورکے اندرون سیبند دلها ناهبور سنگداز قدوسیان گیردخراج

بك تجلى اذ تجليات أوست باطنش ازعار فال منهال منوز

> حربے صرمردسول پاک را آن کدایمان دادشت خاک را

ادرم سراب آن ای لقب وربت پردددهٔ آخوش اوست ادر الم بیرات اوست برخرا در کمی منظامهٔ برروحنین سطوت بانگ صلاهٔ اندرنبرد نیخ ایوبی نگاه با برنید! عقل و دل راستی اذیک طم علم و حکمت شرع وی نظم او حسن عالم سوز الحرآء و تانیخ این به یک خطاز اوقات اوت طابرش این جوه با خدا و دار الم این به یک خطاز اوقات اوت فایرش این جوه با خدا و دار و الم و الم به میک خطاز اوقات اوت فایرش این جوه با خدا و دار و دار و الم و الم به میک خطاز اوقات اوت فایرش این جوه با خدا و دار و

: 27

ا۔ اس ای لقب بنی کی خوش انفاس کے فیص سے صحراتے و مجے دیگرزادو میں کل ولالہ کی بہار آگئی۔

۲- آنادی کاجنربآب ی کی آغوش مبادک کا پرورده ب، اوراس طرح کویا آقام عالمی حالیة رقبال آب سے عظیم ماضی کا تینجیس ۔

سدانسان كريكرفاك مين آب فده واكما بوادل دكوديا در يحمدون بالسان كيصلاحينون سيرده الحايا دراس كرجم رداتى كي جروك الى كي

م-آپ نے تام می خدایان کہن کوشکت فاش دی اورآپ کے فیض سے مرجعانی مونی شاخوں بررگ و دارآنے لگے۔

۵. برروحین کی گری منگامرآب می کیجین وخروش کے دم سے تی اور حفر صدیق فارد ق مید رکارا ورشید عالی مقام حضرت حیون کی افقلابی خصیتین آب می جمفت ذات کی مجلیاں تھیں۔

مدصالت جنگ میں بلندمونے والی اذان کی سطوت وہدیت اور نلاوت العماقاً کی لذت وعلاوت آپ کی دی ہوتی ہے ۔

ے۔ صلاح الدین ابونی کی شمنیر آبدان اور با بربیابسطامی کی حقیقت بین مگاه دوماً کے خزانوں کی کلیڈنا بت ہوئیں۔

۸ ساقی مدسین کے ایک جام سے علی درل دونوں ہی مست دسمر تاریو گئے ، اور آپ کی ترمیت کا دیس روی کا ذکراور رازی کی فکر فلک بیمایم آ ہنگ ہوئی ۔ ۹۔ علم و حکمت دین و شراحیت اور انتظام سلطنت اور دنیا کے اندر کھیلی ہوئی روهاني طلب وتلاش اورسينون مين داول كى بفرارى-

. إ . أقرار اور تأج كل كاوه حسن عالم سوز دول افروز ج فرشتون سي مجفرل

عفيدت لے ليتاہے۔

اا۔ برسب کا رنامے کی اوقات عویز واکرانما یہ کے ایک خنصر لمحہ اور آپ کی کیا۔ باطنی کی طاف ایک تجلی کی حشیت سکھتے ہیں۔

۱۱- آپ کے فیص ظاہر کا کے اثرات ان جلوہ ہائے دلفروز کی شکل میں آو ظاہر ہوگئے، لیکن آپ کے وجود مبارک کا باطنی پہلوعانفان کا مل کی نگاہ سے بھی پوشید رہے۔

۱۳۔ رسول پاک کی عظیم ہتی ہے صافعرلیفوں کی سختی ہے ،جس نے مشت فاک کو ایمان دے کرچو ہرفا بل بنا دیا۔

کاسطرح شکارہوئے کہ ان کوہل کر بانی بینیا دشوار ہوگیا، وہ دزم کے بجائے بزم کے مردمیدان بن گئے، نثراب دشاہ اچنگ درباب اور طرب و فنی ان کے دمساز دیم لز تھے، جن کے بغیران کوچین نہیں آ نفاء سلطنت کی حفاظت و توسیع اور نونی تی فتوعات کے بجائے ان کی ساری دہان باسوں کی تراش خواش کھانوں کی تی تی قسیس ایجاد کرنے اور چیش دعشرت ہیں ایک دوسرے سے سبقت لیانے بیم و ف بونے لئی اور اس انتہا تک بہنے گئے جہاں آسانی کے ساتھ ایک متوسطاً دی کے خیل اور قیاس کا بنجیا بھی شکل ہے، یہ تاریخ عالم کا ایک ایسا کھیے، متوسطاً دی کے خیل اور قیاس کا بنجیا بھی شکل ہے، یہ تاریخ عالم کا ایک ایسا کھیے، متوسطاً دی کے خیل اور قیاس کا ایسا معلق م جواب کریے ایک قانون قدرت ہے، اور مراج کے درسائل کی فراہی وفراوانی کا ایک منطقی اللہ ورود کی میں بیان کہیے۔ ابنے مسلم ایجاز داعجاز کے ساتھ اس حقیقت کو ان بلیخ الفات اللہ میں بیان کہا ہے۔

ين ايت: ، ؟ كَلاَّ إِنَّ الْوِنْسَانَ لَيَطُغُ هِ أَنْ تَرَّالُهُ مَكُلِ السَّالِ مَرَسُّ بِوَعِالْلَهِ عِبِ كُلِيتِهِ

تنيس عنى ديكه تلبع-

اسْتَغُنىٰ ٥ (سورة العلق)

ایک ایک قوم اورایک ایک سلطنت کی این برشید آپ کوآغاز و ایما میں یی نفاوت اوربانیان سلطنت کے نفلاق ، طوز زندگی ، میار واقدا واوران کے اہل واد توں کے نفلاق واط اواد واقدا و میار میں بی نفیاد نظر آسے گا۔

ہم بہاں برمرف دو متنالوں پر اکتفاکریں گے، جن کا تعلق اس ملت سے بے جو دنیا میں اضلاقی تعلیمات کی سب سے بڑی علم ردادا وراس پینیم کی نام لیوا ہے، جس نے پیٹ پر پنیم باندھے، جس نے فتو کو اپنافیز قرار دیا اور جس مکت کی بنیاد زم رو قداعت اختساب نفس، اورخدمت خلق پر پڑی، ایان وروما، معروبونان اوردنبلک دوسر حالک کی سلطنتوں اوز مذمول کی تاریخ میں اس کی صدیا شالیں ملیں گی۔

سب جانت بن كروب اسلام كابيغ مبنجان ادرد نياكو فداك حكومت يس شامل كرف ك لت جب جريرة الرب سي تكل كق توان كاكياهال تعا، ده كس فدر حفاكش سخت كوش تمرن كم لوازمات اعتبطفات ميكس فدرنا آشناا وربيكانه من ان کی زندگی کس قدر فقیراندا وروا ماند بلکسیا بهبار بھی نا انہوں نے اسلام کے بيغام كا قوت تسخيرا وراين اس دَمْنك كي خصوصيات كودور سيع ساس وفت ى دنياى قويس كيسر محردم بوكئ تغييس عظيم الطنتين قائمكس الديس السلطانة عباسيفنى، جن كاياني تخت بغداد تفا، اورض في خلافت كم نام ستقويًا إن عن الم برس برے کروڈ سے مکومت کی اور تقریبان وقت کی مترن دنیا کے آدھ حصہ کو رَيْكُين كرنيا، اس كياني اودابتدائي حكم أن ما دون وما مون تك (ان سام من الوالعزميون اورنوش باشيون كيرما كة جومشهورخاص وعام بن جفاكش سخت کوش، سیا ہییا نه زندگی کےعادی اورمیدان جنگ کے شہسوا دمی تقے، کیل رفتر رفتہ اس سلطنت كويم عيش وعشرت كالكن لك كباءاس كتخت تين وملاف اسلاق كى نسبت كلى كي مع ما لى تقع ، عيش وعشرت كداداده اود دولت دوسائل كى بہتات کی پیدا کی ہوئی بیاد ہوں کے بری طرح شکار ہوگتے ، دادا لخلاف لبغداد میں عيش وعشرت اوزود فراموشي وغفلت كاليك سيلاب آيا اجس معرف مرسع عقلار وفضلا سبخيده وباوقادلوكورك دامن هي ألوده اورتر موكة ،سال بنداديس ادر

له تفصيل كمن العظم والم سطوركادسالة المدوالجروق ارتع الاسلام"

اس کے اڑھے فرب و جواریس نفرگی سے تمتع اور لطف اندوزی کی فضاچھ اکئی ، اور عیش و نشاط کا دور دورہ ہوا ، اس عفلت و مرستی کا نیتی آخری عباسی خلید مستعصم بالندی خلافت بین آباد اور کے اس دھنیا منہ حلک شکل میں ظاہر ہوا ، جس سے عسلم د تہذیب کا لیگروارہ ایک وحشہ ناک مقتل میں تبدیل ہوگیا ، جس کی تفصیل کھنے سے مسلمان موزمین کا قلم تھی باربار رکتا ہے ہے

ایک ورخ نے ابنداد کے اس عمد کی نصویر بڑی ہوبی سے مینچی ہے، دسوی مدی کے ایک مشہور عالم وسور صفق قطب الدین نم روالی می سند صدی عہد میں اہل بغداد کا حال بمان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

" زم وکرم برون بی آسوده بغداد کے کنارے، چین کی بانسری بجلنے قالی، آبدوان اورصحی گلش کے عادی، دوست احباب کی خفلیں گم، ادر دستر خوان میوون اور شروبات سے پُر، انہوں نے ذکیعی عرف فرہے واسط دکھا، نرجنگ کی تلخی سے ان کے کام دوئن آشنا ہوئے ہے،

ع الاعلام بأعلام ببيت الشرالح إم م ١٨٠ -

پاس مرف بیس بزارسیای بین ، و بریگا نه ملک بن بونے کی دجسے برقسم کی کک اور دسدسے محودم بین ، تواس فق کا ایک دو سراد استداختیاد کیا ، منظم در مودخ الوالقاسم فرشند این تاریخ بین کلمتناہے :۔

"فردوس مكانى فقول غورونال كوبدكها كدميرى اس بردلى يرنيا كاسلاى فرما فروا تحكياكس كى، طابر به، كرسجون كابينجال بوكاكر محض ين جان كى خبرمانك كرانت برساوي ملك كواس طرح بالقدى كمينيا مبرا نزديك بهي مبرب كرشهادت كى معادت كورنظ ركون اورم دائىك سائد مركم كار دار مين دل وجان سے توشش كرون -

اہل جبس نے بادشاہ کی یہ تقریر می ادر ہر کوشر سے بالا تفاق جہاد کا نرم بلند ہوا، بادشاہ کی افزیکا دل برالیہ افز ہوا کہ ہر خص نے مراسلم خم کرسے بالا تفاق ہی کہا کہ شہادت سے نیادہ ادر کون سی سعادت جبوب ہوستی ہے، طاہر ہے کہ مسلول کی اور مرے تو شہر سے منہ مور نے کا خیال تک دل بین نظامین کے امیروں نے مزیدا طینان کے لئے کا خیال تک دل بین نظامین کے امیروں نے مزیدا طینان کے لئے ایس علی میں کہا ہے کا خیال تک دل بین نظامین کے امیروں نے مزیدا طینان کے لئے صال میں کہا ہے کہا تھا مصلی ہے تا کہا تھا کہ مصلی ہے تا کہا تھا مصلی ہے تا کہا تا کہ کہا تا کہا کہا تا کہ تا کہا تا کہا

جس مطنت كى بنياداس وم وحزم ، اس جانبازى وجال سيادى اورخد سے عهد ومعامده بر برق تفی، اور جس کے اولوالوم بانی کے جانشنیوں میں ہما اول جيباعالى بمت، البرجيسيا اولوالعزم، او زنگ زيب جيبام دا من بيدا بواردة فتر وه کس طرح سلطنتوں کے دوال اور شابان قدیم کی عیش کوشی اور خو در الوشی کے راسته پریشگی اس کاایک نونه خوشاه ( ۱۵۱۹ - ۲۸ مرا ۱۶) کی زندگی ادراس کے محل ودرباد كانقشه ب، وووم كى زبان من ركيك كيدام سرمتمورب، اس كا تذكره ابك ورخ فحدف إلى الفاظين كياب، والديخ في شهاد ول يدين سع: . "زناددشاى حلىكه وقت عيش وعشرت كازود فتود مقاجي شاه صاحب مريهات أسافي مواكس كام سي كأم نتقاء بروقت بالقاس جام ادر بغلىي دلاً دام تفاءكس كودماغ تفاكه نادر شاهك مامكا والكففا، مكر اصل خفيفت ينتق كرميندوستان كى سياه من سكت كمال على كرده فغالوا كونكالتي ادرروكتي

" (محدشاه في تيس سال سلطنت كريح خانوان تيورير كوتباي كم كنار يرسنجاديا اوعيش وعشرت كع ووسامان جديد ايجاد كق كرص كى يروى سے آئ ك اليرول كاستياناس وليت "

سلطنتوں کے اس آغاز وانجام، قونوں کے ماضی و حال کے اس عظیم لفادت کو ال قورول كى الريخ كا ميندى ديكوكرجس كى بهال صوف دوشاليس ييشى كى كى بىر، آب اقبال کے اس شرک صدافت کا ندازہ لگائے ،جس با ابول نے

له اديخ مندوستان : وكاء الله ٢٥٢/٩ علم اليفنا ٢٨٢/٩

دنیاکے برادوں سال کی تادیخ اوراقوام وطل کے عروج وزوال کا خلاصہ بیش کرایا سے ، دو کہتے ہیں ۔

یں بچھ کوبت آنا ہوں نقدیرام کیا ہے منمنیروسناں اول طاوس ورباب آخر

لين يدهندون المنكل ده جلك كا ، اگراس بين اننا اضافه ند كياجات كرجب طاوی و رباب كابيد دور آلم بيد ، اور قدون اورسلطنتون برزندگی سے تنع ، تفریح و تقیق کام اور اسلسلین ده براخلاقی مدکو میلانگ جاتی اور برحقیقت کو نظرانداز کردین بین ، توهدای حکمت بالغداس بوقع برعل جرای کے لئے کسی چنگیز ، کسی بحواد کرمی ناورشاه افشار کا انتخاب کردیتی به اور اس خام در بیات کاکا کرتا ہے ، افبال بی کاشعر ہے سے انتخاب کردیتی به بواس فار دی جو لیست اناور جون بید ا

قدیم لوکیت اور طلق العنان سلطنتوں کا دور تقریباً ختم موچکاہے، اب سلطانی جبور کاندر آیاہے، اور دنبای ساری طاقت، دولت اور قیادت مغرب میں (جس میں پورب اور امر کید دو توں شامل ہیں) مرکز موکی ہے، دنبای سقیادت اپنے آخری نقطاء عودج پر پہنچنے اور فرق تهذیب ابنی آخری صلاحتوں کا اظہار کردیے کے بعداب جزن کے مرحم سے کزر دہ ہی ہے، جس سے دنبای قدیم ملوکیتیل ورکد شتر تہذیب گردیں، حقاق سے خیم ہوشی، کر دو اور بے مزوقوں کے حقوق کی بامال، تفریح و تعیش اور نفس پرستی کی بحران (مسطریاتی) کیفیت زندگ سے میزادی اور الآمن اخلاقی اورجنسی انحراف، عجلت اورجدت کاعشق، اجتماعیت کے فلات شدیدر دعل اور انفرادیت کا علیہ، نسائع وعواقب من محکل چشم پوشی اور لات ومنفدت کے موام محرک کا مفقود جوجانا بہت تا ہے کہ یہ قبادت این صلاحیت اور افادیت کھوچکی ہے، اور میزنم زیب عالم نرع یں گرفتارہے ۔
گرفتارہے ۔

ایسے ی موقع پر دنیا میں کوئی تا دہ تیا دت اجمر تی تھی اور کوئی تی طاقت
اس فاسد کھوڑے پر نیا میں کوئی تا دہ تیا دت اجمر تی تھی اور کوئی تی طاقت
ادراس کے عروق میں زندگی کا تا ذہ خون دوڑا دی تھی ، کیکن مغرفی تہذیب نے
دنیا میں کوئی دو سری فیادت وطاقت باقی نہیں کھی، اوراس دفت مالم کے
کسی گوشسے کسی تی قیادت کے اجمر نے اور کسی تا ذہ دم تہذیب کے دیدان میں
کسی گوشسے کسی تی قیادت کے اجمر نے اور دو سری تہذیب کے دیدان میں
کے حاشیہ برداد ( CAMP FOLLOWER ) اور دو سری تہذیب مؤلی تہذیب
کی حاشیہ برداد ( CAMP FOLLOWER ) اور دو سری تہذیب میں اس لئے اب ایسان ظرا تاہے
کی صلحہ گوش ماس کے سامنے میں انواز جوجی ہیں، اس لئے اب ایسان ظرا تاہے
کی صلحہ گوش میاس کے کسی اجراحی کے لئے ابہر سے کوئی نشر نہیں آئے گا ، اور داس سے مہاں
ضرورت ہے ، اس لئے کہ بھول اقبال دہ اپنی خود لگائی ہوئی جراحوں سنیم ہاں
موردی ہے ، بھ

كرافزنك ازجراحت بائر بنبال بمل افادات

وه وصد معجم خطوناك داسته بربرد كئ ب، ادراس نے نا خداترس اور بعضم انسانوں كو ملاكت وتخريب كي جوغي محدود طاقت وصلاحيت مبياكردى ب،

www.KitaboSunnat.com

